www.iqbalkalmati.blogspot.com الوك كيے كامياب مونے؟ وہ جادوا ترنسخد كيا ہے؟ واکر نارس ونسند پیلے وقارعہ دریےز مزید کتب پڑھنے کے لئے آج ہی وزٹ کریں : www.iqbalkalmati.blogspot.com

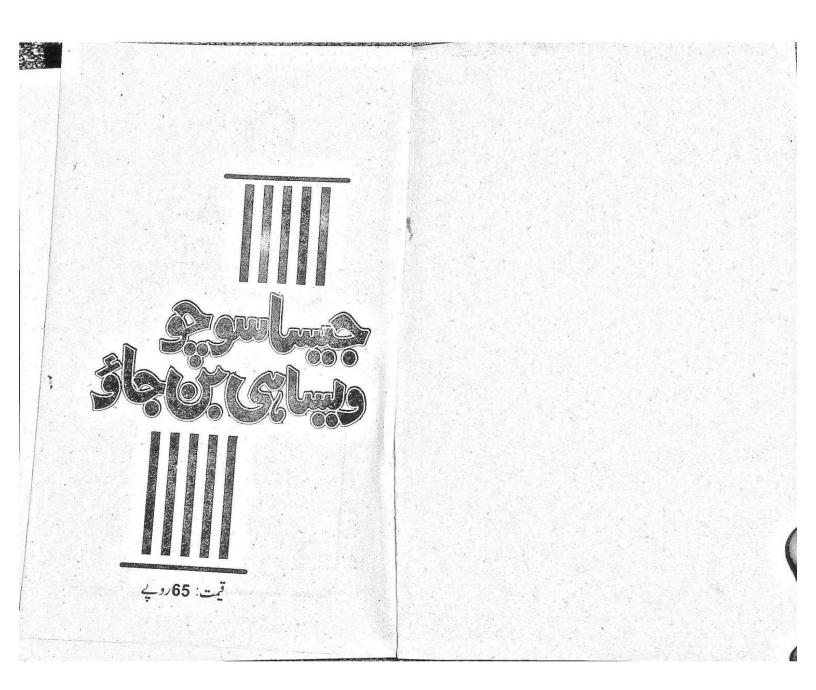





و اکثر نارمن ونسن پیلے تلحیص اضافہ اور وضاحت: وقار عزبیز





وقارعزیز کی نصانف اورتراجم جنہیں پڑھ کرآپ پر زندگی کی نئی راہیں کھلیں گ

- 🛭 زندگی کادروازہ کھلا ہے
- ت نفیات کے چندا مان اصولوں کی مددے دوسروں پر جادو کیجئے
  - 🛘 جيياسو چؤوييا بي بن جاؤ
  - 🗖 این اندر بردی اور شاندار تبدیلی لائیں
    - 🛘 اچھی سوچ راہ آسان منزل قریب
    - 🛘 42 دن میں خود کو بدل ڈالیں
      - 🛛 کامیابی کی سیرهی پر
        - 🗖 گفتگواورتقر بریکانن
      - 🛘 زبنى صلاحيت بردها كي
      - 🗖 خوداعتمادي گفتگواوردوسي كافن
        - 🗖 دوست بنائيس ترقى كريس
          - 🗅 انتهائی دلچپ کتاب
            - 🗖 دانشورول نے کہا

اس کتاب میں کیا ہے؟ • ہرروزئی کامیانی۔ • مشكلات اور چينځ كا مقابله كرنے مين بى اطف ب-• یقین اور اعماد سے اہلیت پیدا ہوتی ہے۔ € کامیانی کے حصول کے لیے چند اصول۔ مثبت سوچ، اعتماد اور یقین کے ساتھ قدم برهائیں۔ • دنا کی کوئی طاقت آب کو فکست نہیں وے عتی-• آپ بر کلت کو فتح میں بدل کتے ہیں۔ ياب: 2 • ناکام لوگ کیے کامیاب ہوئے؟



- یقین آپ ش کامیانی کی بے انتہا طاقت پیدا کرتا ہے۔
  - مثكلات گزر حاتی بن تو واپس نبیس آتیں۔
- انسان این آپ کو بدل کر ایک بالکل مخلف انسان بن سکتا ہے۔
- 32 -----3:----
  - سائل کسے عل ہوں؟
  - و دنا میں کوئی مئلہ اییانہیں جس کا حل نہ ہو۔
  - سائل ماری زندگی کو روال دوال اور متحرک رکھتے ہیں۔



All rights reserved No part of this book may be reproduced or transmitted in any form or by any means, electronic or mechanical, including photocopyings, recording or by any information storage or retrieval system, without permission in writing from the publisher.

P.O.Box, 554, 148-3, Sehgal street Murree Road, Rawalpindi, Cantt. Post Code 46000

> Mob: 0345-5300110 Ph: 051-2518699 051-5120611

Second Edition: 2012

#### Printed at.

Faiz-ul-Islam Printers Rawalpindi

Our books are available at all leading booksellers.List given at the end of this book. If not available write to us directly.

> جن بكيلرز ے آپ كو مارى كتابيں ال عتى بين ان کی فہرست کتاب کے آخری صفح پردیکھیں

| جيها سوچو۔ ديها مي بن جاؤ                                               | 6                                                                    |
|-------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------|
| باب: 75                                                                 |                                                                      |
| ماکل کے بعنورے کیے باہر آئیں؟                                           | باب: 46                                                              |
| برے خیالات کو اچھا بنا کر روحانی قوت کو حرکت میں لائیں۔                 | • خود کو بدلیں، ہر چیز بدل جائے گا۔                                  |
| • ایک دن میں 10 منٹ صرف کر کے زندگی کو بہتر بنا کیں۔                    | • کی کام کی مجی لگن کامیابی کی ضانت ہے۔                              |
| زندگی میں اگر حوصلہ ہار جائیں تو اِس 3 فکاتی فارمولے سے مدولیں۔         | <ul> <li>مثبت سوچ آ دمی میں مثبت قو توں کو متحرک کرتی ہے۔</li> </ul> |
| 🔹 الجھی، تقمیری اور مثبت سوچ روح میں بلندی پیدا کرتی ہے۔                | • لوگ کی کام کو کرنے میں ناکام کیوں رہے ہیں؟                         |
| 848:-                                                                   | و دل اصول جو آپ کو بھی ناکام نہ ہونے دیں گے۔                         |
| منی الفاظ استعال نه کریں۔                                               | باب: 5                                                               |
| منفی الفاظ منفی خیالات پیدا کرتے ہیں جو ناکا می کا باعث بنتے ہیں۔       | 🔹 چاند کی طرف بردهو، ستاروں کو ضرور چھو لو گے۔                       |
| 🔹 ہم اپنے وہاغ میں جو بوئیں گے، زندگی میں وہی کا ٹیس گے۔                | <ul> <li>شبت خالات میں بہت طاقت ہوتی ہے۔</li> </ul>                  |
| مثبت الفاظ میں یقین کی طاقت ہے جو کامیابی کی ضانت ہے۔                   | • روحانی بیداری ہے آ دی کی صلاحیتیں بھی بیدار ہو جاتی ہیں۔           |
| باب: 9                                                                  | • تمام ضرورتم پوري مول گي، بشرطيكه ايمان جروسه اور يقين مو-          |
| 🔹 صحت اور توانائی کے راز جو مجھے معلوم ہوئے۔                            | • مابوی اور فکست کی نہیں، فتح اور کامیابی کی باتیں کریں۔             |
| یقین کی قوت چھوٹی ہی نہیں بری بیار یوں سے بھی محفوظ رکھتی ہے۔           | • منفی خیالات اور منفی گفتگو سے ہمیشہ پر ہمیز کریں۔                  |
| مارے خیالات بھی طاری زندگی پر اچھا یا برا اثر ڈالتے ہیں۔                | باب: 6                                                               |
| • لیکا عقیدہ اور گہرا ایمان جسمانی اور روحانی طور پر صحت مند بنا تا ہے۔ | • آئ کا دن خاص دن ہے، اِس سے فائدہ اُٹھائیں۔                         |
| • ہم روح کا علاج کئے بغیر جم کا علاج نہیں کر کئے۔                       | • وقت سب سے قیمتی چیز ہے، آج جو کرنا ہے وہ آج بی کریں۔               |
| 🐞 انسان پر زیادہ تر بیاریاں منفی سوچ کی وجہ سے حملہ آور ہوتی ہیں۔       | • چنداصول جو فکست کو فتح میں بدل دیں گے۔ ۔                           |
| • انسان کی سوچ پہلے بیار ہوتی ہے اور جم بعد میں۔                        | • بھی خود کو کمتر، نے کار اور نکما نہ سمجھیں، یہ سوچ زیر قاتل ہے۔    |
| و اچھا ذبن، اچھے خیالات اور اجھے رویے صحت مندجم کی ضانت ہیں۔            | • اپنی صلاحیتوں کو پیچانیں، آپ ہر کام کر کتے ہیں۔                    |
|                                                                         |                                                                      |

جياء چوردياى بن جادَ ع**يات: 1** 

### برروزنی کامیابی

ہم اکثر لوگوں کو یہ کہتے ہوئے سنتے ہیں کہ آخرکار میں نے کامیابی حاصل کر لی۔ ہم ایسے لوگوں کو برے رشک کی نگاہ ے دیکھتے ہیں کوئکہ ہم گئے ہیں کہ یہ وہ لوگ ہیں جو کامیابی کی چوٹی پر پہنچ گئے ہیں اور اُنہوں نے وہ سب پھ حاس کر لیا ہے جو وہ حاصل کرنا چاہتے تھے۔

کین میرے ساتھ معالمہ ذرا مختلف ہے۔ پی خوش ہوں کہ بیل نے بھی ہے ہیں تو نہیں کہا اور نہ ہی بھی سوچا ہے کہ بیل نے کھال کا میابی عاصل کر لی ہے۔ بیل تو صرف یہ کہتا ہوں کہ بیل ابھی کا میابی کے خواب و کچے رہا ہوں، منصوبے بنا رہا ہوں اور کا میابی عاصل کرنے کے لیے مسلس کوشش کر رہا ہوں۔ بیل جب بھی کی شخص کے بارے بیل سنتا ہوں کہ وہ چھوٹی موٹی کا میابی عاصل کر کے مطمئن ہو کر بیٹے گیا ہے تو بیل محسوس کرتا ہوں کہ اس شخص بیل وہ جوش اور جذبہ ختم ہو گیا ہے جس نے آھے کا میابی کی باندی پر لیے جاتا تھا۔ میری اس بات کی تصدیق ایک بہت ہی کا میاب آ دی کے اِن الفاظ ہے ہوتی ہے جو اُس نے اپنی زندگی اور جدوجہد کے بارے بیل کے اِن الفاظ ہے ہوتی ہے جو اُس نے اپنی زندگی اور جدوجہد کے بارے بیل کے۔ اِس کا میاب آ دی نے کہا کہ اب زندگی بیل وہ لطف نہیں رہا جو کہی مقابلوں اور مشکلات بیل ہوا کرتا تھا۔ 35 سال کی عمر بیل امریکہ کا کا میاب ترین بزنس بین اور 40 سال کی عمر میں دنیا کا نامور بزنس بین اور 40 سال کی عمر میں دنیا کا نامور بزنس بین اور 40 سال کی عمر میں دنیا کا نامور بزنس بین کہ خوالے ایک مشہور شخص کا کہنا ہے کہ میں ابھی اور آگے جانا چاہتا ہوں کیوں کہ مشکلات اور چینئ اور آگے جانا چاہتا ہوں کیوں کہ مشکلات اور تھا کا مقابلہ کرنے بیں بی لطف ہے اور اس سے آ دی چاپند اور متحرک رہتا

- منفى سوچ كوكيے مثبت بناكيں؟
- برول كى منفى موج اور منفى كام بجول مين بحى منفى رويه بيدا كرتے ہيں۔
  - منفی سوچ تباه کن ہے، اس سے تمام صلاحیتیں مفلوج ہو جاتی ہیں۔
    - مثبت سوچ آ دی میں اعلیٰ ترین صلاحیتیں پیدا کرتی ہے۔

باب: 11

- عظیم وہ بے جوعظیم کام کر رہا ہے۔ وہ نہیں جو صرف بیسہ کما رہا ہے۔
  - ماضی کو بھول جا کیں، مستقبل کا سوچیں، اے بہتر بنا کیں۔
    - پانچ جادو اثر جملے۔ انہیں دہراتے رہیں۔
  - اپنی اصلاح کو "کل" پر نہ ٹالیں، بیکام آج بی شروع کریں۔
  - كام كے حق بجانب مونے پر يقين موتو كاركردگى ميں اضاف موگا۔
    - جب بھی اپنی غلطی کا احساس ہو، اپنا زخ فوراً صحیح کر لیں۔
- دوسروں کے ساتھ کی اور بھلائی سے روحانی خوشی حاصل ہوتی ہے۔
  - روحانی خوشی جم اور روح کی ضرورت ہے۔

0 0 0

انتهائی غربت ہے نجات عاصل کر کے کاروباری دنیا میں ایک بلند مقام عاصل کرنے ولے ایک ایم رتبی برنس مین ''ڈیوہام'' کو اُس کے موتیلے ماں باپ نے پالا۔ سے بیٹم بچہ جب عملی زندگی میں آیا تو اُس کی جب میں صرف چند ڈالر تھے۔ لین آج امریکہ میں اُس کے 132 ریستوران ہیں۔ اُس نے اِس چین کا نام اِنی بیٹی کے نام پر وینڈی ریستوران رکھا۔ اگر آپ ڈیوہام سے یہ پوچیس کہ کیا اُنہوں نے اپنی آخری مزل کو عاصل کر لیا ہے تو وہ آپ کو ایک زوردار نفی میں جواب دیں گے۔

یں ایک بڑے اجماع میں مقرر کے طور پر مدعو تھا۔ ایک نوجوان نے مجھ کے پہرے ایک ایک اوجوان نے مجھ کے پہرے کی اجماعات میں تقریریں کر دہے ہیں۔ میں نے کہا کہ آپ نے کہا کہ آپ نے کہا کہ آپ نے کہا کہ آپ نے ایک کو میں۔ نوجوان نے کہا کہ آپ نے ایک میں کامیابی حاصل کرنے کی کوشش کر دہا ہوں۔

میں نے اُس اوجوان سے کہا کہ بُرانہ مانا، میں نے ابھی اِس میدان میں

بین و پودویا می با وہ کھی ہیں۔ بعض لوگوں کو آگے ہے آگے برخے اور نجی ہیں۔ بعض لوگوں کو آگے ہے آگے برخے اور نئی نئی منزلوں تک بہنچنے ہیں ہی زندگی کا حقیقی لطف محسوس ہوتا ہے۔ ہر نیا کارنامہ اُنہیں ایک نئی خوثی دیتا ہے۔ وہ بڑے بڑے مسئلوں کو حل کرنے میں لطف محسوس کرتے ہیں۔ وہ بھی یہ نہیں بھتے کہ وہ کامیابی کی آخری منزل پر پہنچ گئے ہیں۔ وہ تو ایک کامیابی کے بود دوسری کامیابی کے کوشاں رہتے ہیں۔

میرے ایک کے والے مسٹر آ موں پیرش ایک بہت بڑے صنعت کار تھے۔ ہزاروں لوگ اشیاء کی فروخت کے شعبے میں اُن کے تجربات سے فائدہ اُٹھاتے اور نیویارک کے ایک بڑے ہوٹل کے ہال میں اُن کی تقریریں سننے آتے۔ اُن کا کہنا تھا کہ وہ ہمیشہ نئے سئے آئیڈیاز کی طاش میں رہتے ہیں۔ جب اُن سے بوچھا گیا کہ وہ اِس شاندار کامیابی تک کیے پہنچ تو اُنہوں نے کہا کہ ابھی میرا کام کمل کہاں ہوا ہے؟ ابھی تو جھے بہت کچھ کرنا ہے۔

أنبوں نے 94 مال كى عربي انقال كيا اور جب تك وہ زندہ رہ مسلس كام كرتے رہے۔ اپنى وفات سے چند روز پہلے أنبول نے جھے ٹيلى فون پر بتايا كہ وہ ايك سے آئيڈيا پر كام كر رہے ہيں۔ وہ ايك شاندار آدى تھے كہ ش جب بھى أن سے طا بے حد متاثر ہوا۔ وہ بميشہ سے نے آئيڈياز كى طاش ميں رہتے اور مرتے دم تك أنبول نے بھى اپنى عربا موت كے حوالے سے بات نہيں كى۔ وہ اچھے سے اچھے آئيڈياز كى جبتی ميں رہتے اور إن آئيڈياز پر كام ميں معروف رہتے۔

آپ بھی اپنی اُن تمام کامیایوں کو بھلا دیں جو آپ عاصل کر چکے ہیں۔ یہ کامیابیاں آپ کو اعتاد اور تجربه دے چکی ہیں۔ اب آپ کو مزید کامیابیاں عاصل کرنے میں زیادہ مشکلات کا سامنا نہیں کرنا پڑے گا۔ یہ بھی نہ کہیں کہ میں نے

بيراموچ وياتل بن جاد \_\_\_\_\_\_ [3

2۔ آپ کی سوچ اپنے مقاصد کے بارے میں شبت اور واضح ہونی چاہیے۔ ۸۔ مجھی یہ خیال ذہن میں نہ لائیں کہ آپ نے مکمل کامیابی عاصل کر لی ہے۔

یاد رکیس کہ ایک کامیابی دوسری کامیابی کے لیے رات ہموار کرتی ہے۔

میں نے اپنے لئے ایک طریقہ اختیار کیا ہے۔ میں اپنے مقصد کو ایک کارڈ پر کھھ کر اپنی آمیص کی سامنے والی جیب میں ڈال لیتا ہوں۔ یہ جیب میں دل کے اوپر ہوتی ہے۔ اِس طرح جرا دل مقصد کے حصول کیلئے متحرک رہتا ہے۔ میں نے جوانی میں طے کیا تھا کہ میں لوگوں کی مدد کروں گا تا کہ وہ شبت سوچ اختیار کر کے اپنی صلاحیتوں میں اضافہ کریں۔ شبت سوچ انسان میں یقین کامل پیدا کرتی ہے۔

میں نے لوگوں کی مدد کرنے کے مقصد کو جوانی میں بی ایک کارڈ پر کھے کر اپنی جب میں ڈال لیا تھا۔ ای طرح میں نے اور بھی کی مقاصد کو کارڈوں پر کھے کر اپنی جب میں ڈال لیا۔ اس طرح میری جیب کارڈوں سے بجر گئی۔ میں جب بھی إن مقاصد میں ہے کی مقصد کو حاصل کر لیٹا تھا تو اُس کارڈ کو جیب سے نکال دیتا تھا۔ میری جیب میں کئی ایسے کارڈ بھی تھے جن پر وہ مقاصد کھے ہوئے تھے جو دوسر سے لوگوں نے حاصل کرنے میں یہ مقاصد حاصل کرنے میں اُن کی مدد کرتا تھا۔

یں کاروباری لوگوں کے اجھاعات اور محفلوں میں اکثر اِس ''کارڈ کلئیک' کے بارے میں بتاتا ہوں۔ بہت سے تاجروں نے اِس کنیک پرعمل کر کے مفید متائج حاصل کئے ہیں۔ بعض نوجوانوں نے جھے بتایا کہ اُنہوں نے اِس طریقے پرعمل کر کے بہلے کے مقابلے میں دس گنا زیادہ کامیابیاں حاصل کی ہیں۔

میں آپ کو بھی مٹورہ دوں گا کہ آپ میرے بنائے ہوئے آٹھ اصولوں ہِ علی کر کے اپنی سوچ کو شبت بنا کتے ہیں اور اپنے مقاصد حاصل کر کتے ہیں۔ آپ جو بھی مقصد حاصل کرنا چاہتے ہیں اُس مقصد کو داضح طور پر اپنے ذہن میں رکھیں۔

عمیابی حاصل نہیں کی کیونکہ آج جو تقریر میں کرنے والا ہوں وہ نے آئیڈیاز پر بنی ہے۔ چونکہ نے آئیڈیاز بھی ختم نہ ہوں گے، اس لیے ظاہر ہے کہ میں بھی اپنے کام ہے۔ کھی مکمل طور یر مطمئن نہیں ہوں گا۔

کی سال کے بعد ای نوجوان سے میری دوبارہ ملاقات ہوئی۔ اب وہ کائی میں میں میں میں اس کے بعد ای نوجوان سے میری دوبارہ ملاقات ہوئی۔ اب وہ کائی میں نے سمجھدار ہو چکا تھا۔ اُس نے بھے کہا کہ آپ بالکل ٹھیک کہتے تھے کیونکہ میں نے نوگ میں میدان میں کامیابی حاصل کر لی ہے تو میں ست پر گیا۔ تب میں نے سوچا کہ نہیں ابھی اس میدان میں بہت چھے کرنا باتی ہے۔ ای سوج نے تھے آگے برھے کا حوصلہ دیا۔

میں نے یہ کتاب پڑھنے والوں کے لیے کامیابی عاصل کرنے کے حوالے بے کھی اصول بنائے ہیں جو زندگی میں اُن کی بری دد کریں گے۔ وہ اصول بیے ہیں۔

ا۔ یہ فیملہ کریں کہ آپ نے زندگی میں کیا حاصل کرنا ہے۔ یعنی آپ کی مزل کیا ہے؟

۲۔ آپ جو کرنا چاہتے ہیں اُس کو ایک ترتیب کے ساتھ لکھیں اور اس پر عمل شروع کر دیں۔

۳۔ جو کچھ آپ کرنا چاہتے ہیں اُس کے متعلق تمام معلومات عاصل کریں اور جو کچھے ضروری ہے وہ سیکھیں۔

ا ي ط كري كرآب في ال مقاصد كن ع ص عاصل كرفي بي-

 ۵۔ دعا کریں کہ آپ کا فیصلہ درست ہو۔ اور اگر آپ کا فیصلہ غلط ہو تو اے تبدیل کر دیں۔

٢- ای مقاصد کے لیے مسلسل کوشش کرتے رہیں اور کوشش کو بھی ترک ند کریں۔

14 جیمارچ ویائی بن جاد ایس کے اور اور کا ایس کی اور آگے بوھ کر آپ کی مدو کر آپ کی کر آپ کر آپ کی کر آپ کی کر آپ کر

میں آپ کو ایک نوجوان لڑکے کا واقعہ سانا چاہتا ہوں۔ یہ لڑکا گولف کے کھیل میں گیند تلاش کرنے کے لیے طازم رکھا گیا تھا۔ ایک روز وہ لڑکا ایکچاتے ہوئے بھے کہ ڈاکٹر نارٹن میں آپ سے پچھ بات کرنا چاہتا ہوں۔ میں نے اُس سے کہا کہ آ دھ گھنے کے بعد جب میں کھیل ختم کروں تو پچرتم سے بات کروں گا۔ کھیل ختم ہونے کے بعد جب میں کھیل ختم کروں تو پچرتم سے بات کروں گا۔ کھیل ختم ہونے کے بعد میں اُس نوجوان کے ساتھ ایک ورخت کے ساتے ایک ورخت کے ساتے ایک ورخت کے بات میں بیٹے گیا اور کہا کہ ہاں بولو کیا کہنا چاہتے ہو۔ نوجوان نے کہا کہ میں جو بات کرنا چاہتا تھا وہ بھول گیا ہوں اور اب میں جانا چاہتا ہوں۔

مي نے كہا كمتم كہاں جانا جات ہو؟

نوجوان نے کہا کہ مجھے نہیں معلوم کہ میں کہاں جانا چاہتا ہوں۔ میں تو ہی یہاں سے کہیں اور جانا چاہتا ہوں۔ ''کیا تمہارے ذہن میں کہیں جانے کا منصوبہ ہے؟'' میں نے نوجوان سے پوچھا۔ وہ نوجوان میرے سوالوں سے پریشان ہو گیا اور کہنے لگا کہ میں کہیں بھی جانا چاہتا ہوں۔

مل نے نوجوان سے پوچھا کہ وہ کون ساکام ہے جوتم بہتر طور پر کر سکتے ہو؟ اُس نے کہا کہ جھے اِس بارے میں کھے بھی معلوم نہیں۔ میں نے اُس سے پوچھا کہتم کون ساکام پند کرتے ہو؟ اُس نے کہا کہ مجھے یہ بھی معلوم نہیں۔

میں نے اُس نوجوان سے کہا کہتم کہیں جانا چاہتے ہولیکن بینہیں جانے کہ کہاں جانا چاہتے ہولیکن بینہیں جانے کہ کہاں جانا چاہتے ہو۔ تمہیں بی معلوم نہیں کہتم کیا کام اچھے طریقے ہے کر سکتے ہو اور بید بھی نہیں جانے کہ تمہیں کیا کام پند ہے۔ کیا میں نے ٹھیک کہا ہے؟ میں نے نوجوان سے پوچھا۔"ہاں آپ ٹھیک کہتے ہیں۔" نوجوان نے پریٹانی کے عالم

میں جواب دیا۔ گھر وہ کہنے لگا کہ کیا میں ایک ناکام آدی نہیں ہوں؟ میں نے کہا ''ہرگز نہیں۔ تم ایک بہت اچھی شکل و صورت کے نوجوان ہو۔ مضبوط بدن، اچھی صحت اور پُرکشش جم کے مالک ہو۔ میں تہمیں پیند کرتا ہوں اور جھے یقین ہے کہ تم زندگی میں ضرور کامیاب رہو کے کیونکہ تم میں اچھا بننے کی خواہش موجود ہے۔''

یں نے اُس نوجوان سے کہا کہ تم دو ہفتے تک اپ مستقبل کے بارے ہیں موجو۔ اِس کے بعد تم آئندہ زندگی ہیں جو کھے کرنا چاہتے ہو اُسے لکھ لو۔ اور اِن کھے ہوئے چند لفظوں پر عمل شروع کر دو۔ ہیں نے اُس نوجوان سے کہا کہ دو ہفتے بعد تم یہ تا تم ایک کارڈ پر لکھ کر میرے پاس لے آؤ۔

دو ہفتے کے بعد جب وہ نوجوان میرے پاس آیا تو وہ ایک بالکل بدلا ہوا انسان تھا۔ یوں لگتا تھا جیسے اُس میں ایک نئی روح پیدا ہوگئی ہے۔ اُس نے کارڈ پر کھا تھا کہ وہ ایک کارخانے میں منجر بنا چاہتا ہے۔ اُس کارخانے کا موجودہ منجر پانچ سال بعد ریٹائر ہو رہا ہے۔ میں اُس کی جگد لینا چاہتا ہوں۔ نوجوان نے بتایا کہ اُس نے کارخانے میں ملازمت حاصل کر لی ہے۔

اور پھر واقعی پانچ سال کے بعد اُس نوجوان نے اپنی منزل حاصل کر کی اور وہ اُس کارخانے کا منیجر بن گیا۔ اب وہ خوش بھی ہے اور مطمئن بھی۔

جب آپ این گئے کوئی مزل مقرر کر لیتے ہیں اور پھر شبت موج اور
پورے اعماد اور یقین کے ساتھ اپنی مزل کی طرف بڑھنا شروع کر دیتے ہیں تو پھر
آپ میں وہ طاقت اور صلاحیت خود بخو د پیدا ہو جاتی ہے جس کی مدد ہے آپ
رائے میں آنے والی تمام رکاوٹوں کو دور کر کے اپنی مزل تک پہنچ کتے ہیں۔
جب آپ ایک مزل حاصل کر لیتے ہیں تو پھر اُس ہے اگلی مزل مقرر
کری۔ یادرکھیں کہ ایک مزل حاصل کرنے میں کامیابی کے بعد آپ کی ذات میں

جيبانوچو وياي بن جاد سيد ع

۳۔ اپنے اندر یہ ایمان اور یقین پیدا کریں کہ آپ اپنی مزل پر ضرور پنجیس گے۔

یہ وہ چار ہاتی ہیں جن کی مدو ہے آپ ہر فلست کو فق میں بدل کتے ہیں۔

یہ بات ذہن میں رکھیں کہ کامیابی کا یہ مطلب ہرگز نہیں کہ آپ دوسروں کی کر بادی کا سامان کریں۔ حقیق کامیابی وہی ہے جس میں اپنی بھلائی کے ساتھ ساتھ دوسروں کی بھی بھلائی ہو۔ آپ آگے ضرور برجینے گر دوسروں کی ٹائگ مت کھینچے اور انہیں نقصان نہ پہنچا ہے۔ فرمانِ خداوندی ہے کہ نیکی کے کاموں میں لیتی ایے کاموں میں بیتی ایے کاموں میں جن کے ایموں میں جن کے ایموں میں بیتی ایے



16 جیار چو۔ویای بن جاد اللہ اور پختہ اعتاد پیدا ہو جائے گا جس کی مدد سے اگل مزل حاصل کرنا آپ کے لیے بہت آسان ہو جائے گا۔

آب میں آپ کو اپنا ہی ایک واقعہ سناتا ہوں۔ میں نے کینیڈا کے ایک شہر میں ہونے والی تقریب میں تقریر کرنا تھی۔ اس کانفرنس کی صدارت ایک ایے مخض نے کی جو بہت ہی پُراعتاد اور مجر پور شخصیت کا مالک تھا۔ وہ بہت ہی خوبصورت انداز سے گفتگو کرتا تھا۔ میں نے اُس شخص کی خوبصورت شخصیت سے متاثر ہو کر پوچھا کہ آپ نے یہ مجر پور اعتاد اور پُرکشش شخصیت کیے حاصل کی؟

اُس محض نے کہا کہ یہ ایک طویل کہائی ہے لیکن میں آپ کو مخضر طور پر بتا تا ہوں۔ ایک وقت تھا کہ میں ایک ناکام ترین محض تھا۔ میری بوی مسلسل یہ کوشش کرتی کہ وہ جھے میں اعتاد پیدا کرے تاکہ میری زندگی بہتر ہو سکے۔ اس مقصد کے تحت ایک ون میری یوی نے جھے ایک کتاب دی اور کہا کہ اِے پڑھو۔ اِس کتاب کا نام تھا۔ "شبت سوچ کی طاقت"۔ (یہ کتاب میری بی تصنیف تھی)۔

اُس نے بتایا کہ اِس کتاب نے بچھے ایک نئی دنیا کی راہ دکھائی۔ میں اِس کتاب سے بہت سے آئیڈیاز کے اور اِن کتاب سے بہت سے آئیڈیاز کے اور اِن کتاب کے بہت سے آئیڈیاز کے اور اِن کی کوئی کرنا شروع کر دیا۔ میں نے سے بات اپنے ذہن میں بٹھا لی کہ دنیا کی کوئی طاقت بجھے فکست نہیں دے کتی اور پھر طالات میرے اعماد، یقین اور جذبے کے آگے بھے گئے اور میں زندگی کی دوڑ میں مسلسل آگے بڑھتا چلا گیا۔

کامیابی عاصل کرنے کیلئے جار چزیں اہم رین ہیں۔

ا۔ مزل یعنی اپنا ہدف مقرر کریں۔

٢- إى مزل كو عاصل كرنے كے لئے اپنے اندر مثبت سوج پيدا كريں۔

٣- حالات كالحمرى نظر سے جائزہ ليں۔

2:4

جيماسوچو ويماي بن جاد

### ناكام لوگ كيے كامياب ہوئے؟

(بہت عرصہ ہوا میں نے کی کتاب میں ایک حکایت پڑھی تھی۔ ایک پیر صاحب سے جو اپنی مرید ہے کہا کرتے سے کہ اللہ کا نام لو اور پانی پر قدم رکھ دو۔

ہم اللہ کے تھم ہے دریا پار کر جاؤ گے۔ مرید کو اپنی پیر پر کھمل یقین تھا۔ وہ اپنی پیر ک کی ہوئی ہر بات پر کائل ایمان رکھتا تھا۔ ایک دفعہ یوں ہوا کہ پیر اور مرید اکشے سفر پر روانہ ہوئے۔ رائے میں ایک دریا خاکل تھا۔ مرید نے جونجی دریا کی اہروں کو دیکھا، اللہ کا نام لیا اور پانی پر قدم رکھ دیا اور دریا پار کر کے دوسرے کنارے پر پہنچ گیا۔ لیکن پیر صاحب دریا کی شدہ تیز موجوں کو دیکھ کر تھم گئے اور دریا میں اتر نے کی جرائے نہ کر سے۔ ای لئے کہا جاتا ہے کہ ہر چیر چیر نہیں ہوتا۔ دریا میں اتر نے کی جرائے نہ کر سے۔ ای لئے کہا جاتا ہے کہ ہر چیر چیر نہیں ہوتا۔ شفاء حاصل ہوتی ہے۔ اور اگر ڈاکٹر پر یقین نہ ہو تو ڈاکٹر کتنا ہی قائل کیوں نہ ہو، آپ کو قتین کی مجوزاتی قوت سے متعلق واقعات کڑت کے ساتھ موجود ہیں۔ اور صوفیاء کی زندگی میں تو قدم قدم کے ساتھ وجود ہیں۔ اور صوفیاء کی زندگی میں تو قدم قدم پر ایس واقعات کی تفصیل کابوں میں ملتی ہے۔) بریکٹ میں وی گئی سطور کے بر ایے واقعات کی تفصیل کابوں میں ملتی ہے۔) بریکٹ میں وی گئی سطور کے باتے واقعات کی تفصیل کابوں میں ملتی ہے۔) بریکٹ میں وی گئی سطور کے جب آپ کی کام کو کرنے میں ناکام رہتے ہیں تو حقیقت میں سے خیال آپ دب آپ کی کام کو کرنے میں ناکام رہتے ہیں تو حقیقت میں سے خیال آپ

جب آپ کی کام او کرے میں ناکام رہتے ہیں تو حقیقت میں یہ خیال آپ کے دماغ میں پہلے سے موجود ہوتا ہے کہ آپ یہ کام نہیں کر یا بی گے۔ اس سے صاف ظاہر ہے کہ آپ کے ذہن میں ناکائی کے جو خیالات ہیں وہ آپ کی شخصیت

### باب: 1 كى اہم ترين باتيں

- ا۔ کامیابی کی کوئی آخری عدنہیں۔ یہ ایک مسلسل سفر ہے۔ ایک منزل کے بعد دوسری منزل آپ کی منتظر ہے۔
- r- ہر کامیابی آپ کے تجربے میں اضافہ کرتی ہے اور آپ پہلے کے مقابلے میں بہتر ہوتے چلے جاتے ہیں۔ ایک کامیابی دوسری کامیابی کے لئے راستہ ہموار کرتی ہے۔
  - ٣- مشكلات اور چين كا مقابله كرن مين بى زندگى كا لطف بـ
- ۳۔ اپنے آپ میں یہ یقین پیدا کریں کہ آپ کا متعقبل بہت روش اور شاندار ہے۔ یقین سے بری کوئی قوت نہیں۔ یقین اور اعتاد سے ہی اہلیت پیدا ہوتی ہے۔ ای کو مثبت سوچ کہا جاتا ہے۔
- ۵۔ ایک مزل حاصل کرنے میں کامیابی کے بعد اپنی ذات پر آپ کا اعتاد اور یعنی بہت پختہ ہو جائے گا اور اگل مزل حاصل کرنا آپ کے لئے بہت آسان ہو جائے گا۔
- ۲- اپنی منزل لیخی ہدف مقرر کریں۔ اس منزل کو حاصل کرنے کے لئے اپنے اندر شبت سوچ پیدا کریں۔ حالات کا اچھی طرح جائزہ لیں۔ اپنے اندر یہ ایمان اور یقین پیدا کریں کہ آپ اپنی منزل پر ضرور پنجیں گے۔ اِن چار باتوں کی مدد ہے آپ ہر فکست کو فتح میں بدل سے بیں۔



20 جیار جو دیای بن جاد میں ایک منفی قوتی پیدا کرتے ہیں جو آپ کو کامیاب نہیں ہونے دیتیں۔ اس لیے ضروری ہے کہ آپ اپنے اندر لیقین کی قوت پیدا کریں اور غیر تینی کو اپنے دہاغ میں سے نکال دیں۔ آپ کا اِس بات پر کال لیقین ہونا چاہے کہ آپ دنیا میں کامیابی حاصل کرنے اور ہر میدان میں جیتنے کے لیے پیدا ہوئے ہیں۔ پنتہ یقین سے کامیابی حاصل کرنے اور ہر میدان میں جیتنے کے لیے پیدا ہوئے ہیں۔ پنتہ یقین سے کامیابی اور غیر لیقنی سے ناکای جنم لیتی ہیں۔ (اپنے عقیدے کے مطابق انشاء الشد ضرور کیے۔)

کائل یقین کیا چیز ہے اور کائل یقین رکھنے والا مخص کیا ہوتا ہے؟ جواب یہ

ہے کہ خدا پر یقین، اپنی زندگی اور متعقبل پر یقین، اپنے کام اپنے ملک پر یقین،
اپنے بوی بچوں اور اپنی ذات پر یقین بی سے مل کر کائل یقین وجود میں آتا ہے۔
جو مخص خدا پر یقین رکھتا ہے وہ یہ جانتا ہے کہ خدا نے ہمیں اپنی محلوق میں

سب سے بہتر طور پر بنایا ہے۔ فلفے اور نفیات کے مشہور عالم پروفیسر ولیم جمز کہتے

میں کہ مفبوط عقیدہ کی بھی شعبے میں کامیابی کی ضانت ہے۔ یقین آپ میں کامیابی
کے انتہا طاقت پیدا کرتا ہے۔

یفین کیا ہے۔ یہ دراصل مثبت سوچ کا دوسرانام ہے۔ جب سوچ مثبت ہوگی تو نتائج بھی مثبت ہیں گا و نتائج بھی مثبت پیدا ہوں گے۔ یفین آپ کے ذبین سے ہرفتم کے خوف اور شک و شب کوختم کر دے گا۔ یفین ایک آوت ہے جو اپنے سامنے آنے والی ہر رکاوٹ اور مشکل کوختم کر دیتی ہے۔ اگر یفین کائل رکھنے والے شخص کے رائے میں کوئی مشکل اور رکاوٹ آئے بھی تو وہ اِس پر کھمل فتح حاصل کر لیتا ہے۔ جو لوگ دنیا میں فتح مند ہوئے وہ یفین کی طلسماتی توت کی مدد سے ہی فتح سے مکنار ہوئے۔

1933ء کا موم خزال تھا۔ میں نیویارک کی ایک سڑک پر جا رہا تھا کہ جھے اپنا ایک پرانا جاننے والا فریڈ آتا دکھائی دیا۔ تین سال پہلے فریڈ فاقوں کا شکار تھا۔

جياموچو۔ويبائي بن جاؤ

یہ امریکہ کی تاریخ میں معاشی جاتی کا بدترین دور تھا۔ فیکٹریاں اور سٹور بند ہو بھے تنے اور ہزاروں لوگ بے روزگار تنے۔ لیکن اِس بدحال کے دور میں بھی فریڈ محفوظ رہا۔ اُس نے بھے بتایا کہ وہ زیادہ دن بے روزگار نہیں رہا۔ بھے یقین تھا کہ نے یارک جیسے برے شہر میں بھے کوئی نہ کوئی اچھا روزگار ضرور مل جائے گا۔ اس یقین تھا کہ می کی دو سے میں اپنی کوشش میں کامیاب رہا۔ فریڈ نے کہا کہ جب کی انسان میں کی چز کی شدید خواہش ہوتی ہے تو وہ خواہش ضرور پوری ہوتی ہے۔ جیسا کہ ایک امریکی شاعر نے کہا ہے ''جس کو میں اپنا بنا لیتا ہوں وہ میرا ہو جاتا ہے۔'' کیا یقین کا میا والدین سے اولاد کو نتقل ہوتا ہے۔ ایسا قطعی طور پر ممکن ہے۔ مشہور مصنف کا کی کارئیگی کا کہنا ہے کہ جب میں بی تھا تو ہمارے گھر یکو حالات استے خراب تھے کہا کہ تہیں برکی طرح جکڑ رکھا تھا۔

ڈیل کارنیگی نے کہا کہ میری والدہ بہت نیک خاتون تھیں۔ اُن کا عقیدہ بہت پختہ تھا۔ بدرین حالات میں بھی وہ بھی نہیں گھبراتی تھیں اور ہمیشہ خدا کا شکر ادا کرتے ہوئے حمد یہ گیت گنگاتی تھیں۔

وہ اپنے بچوں اور شوہر سے کہتیں کہ خُدا ضرور جاری مدد کرے گا۔ اور پھر ایبا بی ہوتا۔ خدا ہماری مدد کرتا اور کبھی ایبا نہ ہوا کہ ہمیں بھوکا سوتا پڑا ہو۔ یہ سب ہماری والدہ کے کامل یقین کی وجہ سے ہوتا۔

ان باتوں کا انگشاف ڈیل کارنیگی نے نیویارک میں اپی تقریروں میں کیا۔ جب ش نے اُن کی گفتگوئی تو میں اِس نتیج پر پہنچا کہ خُدا کی طرف سے غربت اس لیے آتی ہے کہ ہم میں حرکت پیدا ہو اور ہم اپنے معاشی حالات کو بہتر بنانے کے لیے جدوجہد اور کوشش کر س۔

فریڈ اور ڈیل کارنیکی کی گفتگو سے میں اس منتیج پر پہنچا ہوں کہ مارا عقدہ

جیاس جوریای بن جاد جیاس بن جاد جیاس بن جاد کی در در سے مطاب کہ میں محسوں کرتا ہوں کہ تم میں اپنے کام سے مطبئ بول میلون نے اُس سے کہا کہ میں محسوں کرتا ہوں کہ تم میں ایک اچھا سیز مین بننے کی زبردست صلاحت ہے۔ تم اگر سیز مین بن جاو تو نہ صرف خود بہت ترقی کر کتے ہو بلکہ اپنی قرم کو بھی بہت آگے لے جا کتے ہو۔ "دنہیں میر میلون میں اپنے کام سے مطبئن ہوں اور ججھے یہاں کوئی تکلیف نہیں۔ میں اپنے کام کو بھتا ہوں اور اِسے بہتر طور پر کر سکتا ہوں۔ سیز مین تو میں بھی بن بی نہیں سکتا اور نہ بی میں کھی سیز مین خے کا سوچوں گا۔"

جیک کے اِس منفی رویے نے اُسے اِس خوف میں بتلا کر رکھا تھا کہ وہ اِس وفتر سے باہر کوئی کام کر بی نہیں سکتا۔ اِس کے برعکس میلون کا خیال تھا کہ جیک اپنی صلاحیتوں سے واقف نہیں۔ جیک اپنے آپ کو نہیں جانا۔ میں اُسے جانتا ہوں۔ اُس میں زیردست صلاحیتیں ہیں۔

میلون نے جیک سے کہا ''جیک تم بے بھینی کا شکار ہو۔ تہمیں اپ آپ پر اعباد اور یقین پیدا کرنا چاہیے۔ تہمیں اپنی صلاحیتوں کو پیچاننا چاہیے۔''

آ خرمیلون نے جیک کو سیز مین کی تربیت حاصل کرنے کے لیے آ مادہ کر لیا۔
جیک نے خود بھی محبوں کیا کہ سیز مین کا کام کافی دلچیپ ہے۔ جب جیک نے اپنی
تربیت کمل کر لی تو میلون نے اعلان کیا کہ میں نے ایک زبردست اور کامیاب
سیز مین دریافت کرلیا ہے۔ یہ بات صحح طابت ہوئی اور رفتہ رفتہ جیک میں خود
اعتادی بڑھتی چلی گئی اور وہ اپنے کام میں ترقی کرتا چلا گیا۔ ایبا کیوکر ممکن ہوا؟
صرف اِس وجہ سے کہ میلون نے جیک کی صلاحیتوں کو نہ صرف دریافت کیا بلکہ اِن
کی تقد اِس بھی کی اور جیک میں وہ قوت پیدا کی جے مثبت موج اور یقین کی قوت
کی تھد اِس جے۔ اپنے آپ پر اعتاد کی یہ قوت روز بروز بڑھتی ہی چلی جاتی ہے۔ مثبت
موج اِس طاقت میں مزید اضافہ کرتی ہے۔ لہذا اس اصول کو یاد رکھیں۔ لینی اپنے

ے۔ ہم میں یقین کامل پیدا کرتا ہے۔ لیتی ہمارا ایمان ہم میں قوت پیدا کرتا ہے۔ یہ قوت ہی مجردے دکھاتی ہے اور اس طاقت کے ذریعے ہم پریشانیوں اور مشکلات سے نجات حاصل کرتے ہیں۔

یقین کی طاقت آ دی کے اندر شبت سوچ پیدا کرتی ہے اور شبت سوچ ہے اللہ خود بخو د بہتر ہونے کے اندر شبت سوچ بی سے خوش قسمی جنم لیتی ہے۔

خوش قسمی خود کوئی چز نہیں۔ یہ شبت سوچ ہی کا دوسرا نام ہے۔ شبت سوچ ہی آ دی کے اندر بہت بری تبدیلی پیدا کرتی ہے۔ شبت سوچ میں ایک بہت بری خوبی یہ بھی ہے کہ یہ منفی خیالات کو قریب نہیں آئے دیتی۔ اس لئے ایچ یقین اور اعتاد کو زیادہ سے زیادہ مضبوط بنا کیں کیونکہ آپ کا یقین ہی آپ کا مستقبل لتیر کرے گا۔

اب میں آپ کو ایک ایے شخص کے بارے میں بتاؤں گا جو مختف کمپنیوں
کے لیے سلز مین تیار کرتا تھا اور اُنہیں تربیت دیتا تھا۔ اس شخص کا نام میلون تھا۔
میلون سلز مینوں میں چھپی ہوئی صلاحیتوں کو بیدار کرتا اور اپنے مشوروں کے ذریع
اُن میں خود اعتادی اور یقین کی طاقت پیدا کرتا۔ وہ لوگوں سے کہتا کہتم اپنے آپ
پر یقین رکھو۔ پھرتم محموس کرو گے کہتم میں بے شار صلاحیتیں ہیں۔

ایک مرتبہ میلون نے تربیت کے لئے ایک ایسے نوجوان کا انتخاب کیا جو ایک فرم میں معمولی سا کلرک تھا۔ اُس کا اضلاق بہت اچھا تھا۔ اپنے کام میں اُس کی کارکردگی بھی اچھی تھی۔ وہ اپنے ساتھیوں کو کام کے سلط میں نئے نئے آئیڈیاز بھی دیتا تھا۔ اِس نوجوان کا نام جیک تھا۔ جیک میں تمام ضروری خوبیاں تھیں لیکن وہ اپنی اِن خوبیوں اور صلاحیتوں سے بخر تھا۔

میلون نے جیک سے لوچھا کہ تم اِس فرم میں کام کرتے ہوئے کیا مختوں کرتے ہو؟ جیک نے کہا کہ میں خوش ہول اور اپنی نوکری کو جاری رکھنا چاہتا ہوں۔

24 - جیاس چودیای بن جاد آپ پر کامیا بی حاصل کریں۔ یقین کی طاقت سے بری کوئی طاقت نبیں۔

ایک مرتبہ چار خواتین ایک سٹور میں داخل ہو کیں۔ تین خواتین مختلف اشیاء اور

کیڑے وغیرہ دیکھنے لگیں۔ ایک خاتون چند کیڑے لے کر ٹرائی روم میں چلی گئے۔ است میں ایک شخص سٹور میں واخل ہوا۔ اُس کے ایک ہاتھ میں تنجر اور دوسرے ہاتھ میں نہتول تھا۔ اُس نے تینوں عورتوں ہے کہا کہ جو کچھ تمہارے پاس ہے میرے حوالے کر دو۔ تینوں عورتوں ہے کہا کہ جو کچھ تمہارے پاس ہے میرے حوالے کر دوس وہ بری طرح ڈرگی تھیں۔ اب ڈاکو نے ٹرائی روم کا دروازہ کھولا۔ جو خاتون ٹرائی روم میں تھی اُس سے کہا کہ جو کچھ تمہارے باس ہے میرے حوالے کر دورنہ میں تمہیں قتل کر دوں گا۔

اِس خاتون نے بڑے اعتاد کے ساتھ ڈاکو سے کہا۔ ''دفع ہو جاد، نکل جاد کہاں خاتوں کے بڑے اعتاد کے ساتھ ڈاکو سے کہا۔ ''دفع ہو جاد، نکل جاد کہاں ہے۔ خبردار بدمعاثی کی کوشش نہ کرتا ورنہ میں تمہارا برا حشر کر دوں گ۔' خاتون نے یہ تمام باتیں اسٹور سے نکل جانے میں ہی فیریت بھی ۔ یہ کون کی قوت تھی جس نے ڈاکو کو بھاگ جانے بر مجبور کر دیا؟ یہ اُس عورت کا یقین اور اعتاد تھا جس نے ڈاکو کو گھراہے میں جتا کر دیا اور وہ حواس باختہ ہوگا۔

بعد میں پولیس نے اِس ڈاکو کو گرفار کرلیا۔ تفیش کے دوران اُس نے پولیس
کو بتایا کہ میں نے اُس عورت میں ایس طاقت دیکھی کہ میں خوف میں مبتلا ہوگیا۔
بال یہ بالکل کے ہے۔ یقین اور اعتاد کی طاقت بڑے بڑے کرشے دکھا کئی ہے۔ میں ایسا بی ایک اور واقعہ آپ کو ساتا ہوں۔ میں تقریروں کے سلسلے میں مختلف شہروں کا دورہ کر رہا تھا۔ چنانچہ ایک شہر کے دورے میں میں نے رات ہوگل میں قیام کیا۔ می جب میں تقریر کے لیے ہوٹل سے باہرنگل رہا تھا تو ہوٹل کی طازمہ نے ججھے کیا۔ می حقریر کے کیا۔ می حقریر کے کیا۔ می حقریر کے لیے ہوٹل سے باہرنگل رہا تھا تو ہوٹل کی طازمہ نے ججھے

جياسوچ دياي بن جاؤ

سام کیا اور کہا کہ آپ کا یہ دن بہت ہی اچھا گزرے گا۔ اُس وقت باہر موسلا وھار بارش ہوری تھی۔ اِس کے باوجود عورت کے الفاظ میں بہت زیادہ یقین اور اعتاد تھا۔

میں نے اُس عورت کا حال احوال یو چھا تو معلوم ہوا کہ اُس کے دو بچ کا نے اور دو سکول میں پڑھتے ہیں۔ بات چیت کے دوران اُس عورت نے کہا کہ میں خدا پر پکا ایمان رکھتی ہوں اور جھے یقین ہے کہ وہ ہر مشکل میں میری مدد کرتا ہی خدا پر پکا ایمان رکھتی ہوں اور جھے یقین ہے کہ وہ ہر مشکل میں میری مدد کرتا ہو اُس عورت نے بتایا کہ برسوں پہلے جب اُس کی شادی ہوئی تو دونوں میاں ہوی انتہائی غریب تھے۔ میرا اپنا خاندان بھی انتہائی غربت کا شکار تھا۔ یہ غربت آئی شدید تھی کہ ہاری روح تک اِس کا اثر اثر کیا تھا۔ میرا خاوند غربت کی وجہ سے شدید تھی کہ ہاری روح تک اِس کا اثر اثر کیا تھا۔ میرا خاوند غربت کی وجہ سے بہت پریشان اور مایوں تھا۔ اُس عورت نے بتایا کہ ایک روز میں نے دھرت عیلی بہت پریشان اور مایوں تھا۔ اُس عورت نے بتایا کہ ایک روز میں نے دھرت عیلی کہ بارے میں بہ بڑھا کہ میں جمہیں تمام

میں نے جب حضرت عینی کے یہ الفاظ پڑھے تو جھے اپنے آپ میں بے انتہا اعتاد محسوں ہوا۔ میں نے سے انتہا اعتاد محسوں ہوا۔ میں نے سوچا کہ میں بھی تو ضدا ہی کی خلوق ہوں اور میں بھی یقینا شیطانی قوت اور ایک طرح شیطانی قوت اور ایک طرح کی مکا ہے۔ چر میں نے اور میرے خاوند دونوں نے مل کر غربت کی شیطانی قوت کو بلاک کر دیا۔ غربت اور افلاس کو فکست دینے کے بعد اب میرا ایمان ہے کہ اعتاد اور یقین ہارے سب سے طاقتور ہتھیار ہیں۔

شطانی قوتوں کی تنخیر کی احازت دیتا ہوں۔

یں نے عورت کی یہ کی کہانی نی اور اُس سے کہا کہتم بالکل ٹھیک کہتی ہو۔ اعتاد اور یقین کی طاقت تمام شیطانی قوتوں کو شکست وے عمتی ہے۔ بے شک یقین اور اعتاد میں وہ کرشمہ ہے جو آپ کی زندگی بدل سکتا ہے۔

ایک دن طالت کا ستایا ہوا ایک نوجوان وکل میرے دفتر میں آیا۔ مایوی

عباس جودوي من باؤ جياس جودوي الله عباس جودوي الله عباس جودوي عباس جودوي الله عباس جودوي الله عباس جودوي الله عباس ا

اُس نوجوان وکیل نے پریشانی کے عالم میں بھے سے کہا کہ میرا کیر میرا تباہ ہو

رہا ہے۔ میں کیا کروں؟ میں نے اُس سے کہا کہ وہ گھبرائے نہیں اور پھر اُسے ایک

مضمون پڑھ کر سایا۔ یہ ایک ایبا مضمون تھا جے خود میں نے جب پہلی بار پڑھا تھا تہ

میں نے اِس سے بہت کچھ سکھا تھا۔ بچھے یقین تھا کہ اس مضمون سے یہ مالیوں وکیل

بھی بہت بڑا سبق سکھے گا۔

جومضون میں نے اِس ویل کو پڑھنے کے لیے دیا وہ گریو پیٹرین کا لکھا ہوا تھا اور اُس کا عوان تھا '' مثبت زندگی گزار نے سے تھیتی مرت عاصل ہوتی ہے۔'' اب آپ اِس مضمون کے ایک ھے پر خور کریں۔مضمون نگار لکھتا ہے کہ ایک نوجوان دریا کے بل کی ریانگ پر جھکا ہوا دریا کے پانی کو پُل کے نیچ سے بہتے ہوئے دیکھ رہا تھا اور سوچ رہا تھا کہ میں نے کئی مرتبہ اِس دریا کو دیکھا ہے۔ بھی تو اِس دریا کا پانی تیزی سے بہر رہا ہوتا ہے اور بھی اُس کا بہاؤ ست ہوتا ہے لیکن یہ یانی بھی رکانیں۔ یہ بھیشہ بُل کے نیچ سے گزرتا رہتا ہے۔

اِس خیال نے نوجوان کو ایک بات سجھائی اور وہ بات یہ تھی کہ دریا کے پائی کی طرح زندگی کا ہر دن بھی زندگ کے پٹل کے پنچ سے گزرتا رہتا ہے۔ بھی تیزی سے اور بھی آ ہنگی اور ست روی ہے۔ گویا زندگی اور اِس کی مشکلات بھی ہوئے پائی کی طرح ہیں۔ یہ مشکلات جب ایک بارگزر جائیں گی تو پھر دوبارہ نہیں آئیں گی۔ یاد رکھیں کہ زندگی ایک روائی، ایک بہاؤ کا نام ہے۔ مشکلات زندگی کے ساتھ جاتی ہیں ایک بہاؤ کا نام ہے۔ مشکلات زندگی کے ساتھ جاتی ہیں ایک بہاؤ کا تام ہے۔ مشکلات زندگی کے ساتھ جاتی ہیں اور جب ایک بارگزر

میاس چردیای بن جاد میاس بن جاد جاتی ایسا سبق تھا جس نے نوجوان کی زندگی جاتی ہیں تو دوبارہ واپس نیس آتیں۔ یہ ایک ایسا سبق تھا جس نے نوجوان کی زندگی بدل دی۔ اُس کی زندگی میں جو مشکلات آکیں وہ اُسے فکست نہ دے سکیس اور خود بخو دختم ہو گئیں۔ آج وہ نوجوان ایک بڑے ادارے کا مالک ہے۔

میں جب سے مضمون نو جوان وکیل کو سنا چکا تو اُس پر مجراند اگر ہوا۔ اب وہ
ایک بالکل بدلا ہوا اور نیا مخض تھا۔ وہ کری سے اُٹھا، میرے ساتھ ہاتھ طلیا اور
اعتاد اور یقین سے بجرے ہوئے لیج میں کہا ''میں سب پچھ بچھ گیا ہوں۔ میں بھی
اب دریا کے پانی کی طرح زندگی کے ٹیل کے نیچ سے یقین اور اعتاد کے ساتھ
گزروں گا۔ اور پچر وہ نے جو صلے اور بجر پور اعتاد کے ساتھ قدم اُٹھا تا ہوا میرے
دفتر سے جلا گیا۔

ایک دن مجھے ایک خاتون کا لکھا ہوا خط موصول ہوا۔ حالات کی ستائی ہوئی ایک انتہائی مایوس اور شکست خوردہ عورت کا خط۔ خط کیا تھا مایوسیوں اور ناکامیوں کی داستان تھی۔ اِس خاتون نے مجھے لکھا۔

ڈاکٹر نارس ایس کی مسلوں سے دوچار ہوں۔ میرے اندر خود اعتادی نہیں ہو انہائی یوتوف ہوں۔ یس سوچی ہوں کہ آخر خدا نے جھے اس دنیا میں بھیجا ہی کیوں ہے۔ جھے یوں محصوں ہوتا ہے جیسے خدا کو بھی میری کوئی پرواہ نہیں۔ میں غلطیوں پہ غلطیاں کرتی چلی جاتی ہوں۔ اب تو یوں ہے کہ جھے اپنے آپ ہی سے نظرے ہوگئی ہے۔ ڈاکٹر نارش میں زندگی ہی سے نجات حاصل کرنا چاہتی ہوں کین کیر جھے دنیال آتا ہے کہ خودگئی اچھی بات نہیں۔

یں آپ سے درخواست کرتی ہوں کہ آپ لوگوں کو روحانی عبارت والے جو کارڈ دیتے ہیں۔ ویما بی ایک کارڈ جھے بھی ویں تاکہ میں مایوسیوں کے بعنور سے نظوں اور جھ میں شبت سوج پیدا ہو۔ کیا آپ مہریانی کر کے میرے لئے ایک کارڈ

بياسوچه وياي بن جادُ -----

#### ين دوب موك لوگول ش ايك نيا جذبه پيدا كركتي ہے۔

میرے ایک خالہ زاد بھائی لیو ڈینلے ایک بڑے ادارے میں سیلز منیجر ہیں۔ ایک روزہ وہ میرے ساتھ انسانوں میں پیدا ہونے والی غیر معمولی تبدیلیوں کے بارے میں گفتگو کر رہے تھے۔

لیونے کہا کہ جب انسان اپنے آپ کو تبدیل کرنے کا پکا ارادہ کر لیتا ہے تو خُدا بھی اُس کی مدد کرتا ہے اور اُس میں تبدیلی کا عمل شروع ہو جاتا ہے۔ اور ایک دن وہ شخص واقعی مکمل طور پر تبدیل ہو جاتا ہے۔

پھر میرے خالہ زاد بھائی نے اپنے ادارے میں کام کرنے والے ایک کیز مین کم کرنے والے ایک کیز مین ٹم میں پیدا ہونے والی تبدیلی کی کہائی سائی۔ ٹم مارے ادارے میں کی برسوں سے کام کر رہا تھا لیکن اُس کی کارکردگی دوسرے کیزمینوں کے مقالم میں بہت ہی کم تھی۔ اُس میں خود احتادی نہیں تھی اور ادارے کی انتظامیہ اُسے پند نہیں کرتی تھی۔ خرہ تھا کہ ٹم کو کی بھی وقت طازمت سے نکال دیا جائے گا۔

پھر ایک مجرہ رونما ہوا جس نے سب کو جران کر دیا۔ ٹم اچا تک ترتی کرنے لگا۔ ایک سال کے اندر اندر وہ ایک تہائی سلزمینوں سے بہتر ہوگیا اور دوسرے سال کے آخر میں اُس کی کارکردگی ادارے کے تمام سلزمینوں سے بہتر ہوگئی۔ سب لوگ اِس سوچ میں ڈوبے ہوئے تھے کہ ٹم کی زندگی میں سے جرت انگیز انقلاب کیے آیا؟ ملک بجر سے ادارے کے سلزمین ہیڈ آفس میں جمع تھے۔ آج ہیڈ آفس میں ہونے والی تقریب میں ٹم کو بہترین سلزمین کا ایوارڈ دیا جانا تھا۔ ادارے کے صدر نے ٹم کو ایوارڈ دیے کے لیے اُس میٹی پر بلایا اور اُس کی کارکردگی کی اعتبائی پرجوش نے ٹم کو ایوارڈ دیے کے لیے اُس میٹی پر بلایا اور اُس کی کارکردگی کی اعتبائی پرجوش

الفاظ میں تعریف کی۔ چرکینی کے صدر نے ٹم سے یوچھا کہ اُس میں یہ جرت انگیز

تبدیلی کیے پیدا ہوئی جس نے أے زين سے آسان پر پنچا ديا؟

یس نے اِس خاتون کے لئے ایک کارڈ لکھا اور اُسے ہدایت کی کہ وہ اس کارڈ کو ہر وقت اِس کارڈ کو او پی آواز کارڈ کو او پی آواز میں دوئی ہوئی تھی۔ اُس کی زندگی میں پڑھے۔ یہ خاتون مالیوی کی اتھاہ گہرائیوں میں ڈوئی ہوئی تھی۔ اُس کی زندگی میں امید اور اعتاد کا دیا روش کرنے کے لئے اس کارڈ پر جوعبادت میں نے کہی وہ

بہت ہی زوروار اور طاقت ور الفاظ پر مشمل تھی۔ میں نے کارڈ پر کھھا۔

ا سی این آپ کو پند کرتی ہوں اور جھے اپنے آپ رِ ممل يقين ہے۔

الله عُدان عجم اس دنیا میں بھیا ہے اور اس نے کوئی چر فضول پیدانیس کی۔

🖈 خُدا کی برتخلیق شاندار ہے۔ اس لئے میں بھی شاندار ہوں۔

لل خُدان جمع تخلیق کیا اور خوبصورت انداز میں تخلیق کیا۔

الد مجھ مل برطرح کی صلاحیت ہے اور میں اپنے کام تھیک طرح سے کرتی ہوں۔

الله على خوش مول اور خداكى ب حد شكر كزار مول\_

اِس خاتون نے کارڈ کو میری بتائی ہوئی ہدایت کے مطابق استعال کیا اور آخرکار وہ مایوی سے نکل آئی اور خوشگوار زندگی گرارنے لگی۔

اگر کی خفس کو این آپ پر اعماد اور یقین شدر ہے تو پھر اس کی شخصیت اس کے قابو میں جیس رہتی اور اس میں منفی تبدیلیاں آنے لگتی ہیں۔ پھر ہر روز اس کی مایدی میں اضافہ بی ہوتا چلا جاتا ہے۔

شخصیت میں اِس تبدیل کو روکنا یقینا ممکن ہے۔ اِس تبدیلی کو اعماد اور یقین کی قوت سے بی روکا جا سکتا ہے۔ کارڈ پر میں نے جو عبادت کھی تھی۔ وہ مایوی

يهاسوچه ويباي بن جاؤ

جب ٹم یہ الفاظ ادا کر رہا تھا۔ اُس وقت ہال میں سات سو سے بھی زیادہ ساز مین بیٹے ہوئے تھے۔ وہ سب خاموش تھے۔ پھر یہ خاموشی ٹوٹی اور اُنہول نے خوب تالیاں بجا کر ٹم کو خرارج تحسین چیش کیا۔ کونکہ ٹم اب ایک بالکل نیا ٹم تھا۔ اُس نے اپنے ائدر اعتاد اور یقین کی طاقت پیدا کر لی تھی۔

یقین کی طاقت ایک الی طاقت ہے جو آپ کی کایا بلث عمی ہے۔ لین آپ یں ایک زبردست تبدیلی پیدا کر عمق ہے۔

### باب: 2 كى اہم ترين باتيں

- ا۔ مفی سوچ کو دماغ سے نکال دیں۔ اپن ذہن میں سے پختہ یقین پیدا کریں کہ آپ جو کام کرنا چاہتے ہیں وہ آپ ضرور کر سکتے ہیں۔ یقین میں ایک طلسماتی قوت ہے جو آپ کو فتح سے ہمکنار کرے گا۔
- ۱- رائے کی مشکلات نے کھی نہ گھرائیں۔ مشکلات زندگی کے ساتھ ساتھ چلتی بین لیکن ہیشہ نہیں رہیں۔ یہ گزر جاتی ہیں اور جب ایک بار گزر جاتی ہیں تو دوبارہ واپس نہیں آئیں۔
- ۔ اپنے آپ کو بے کار اور نصول نہ مجھیں۔ آپ خُدا کی خوبصورت اور شاندار

  خلیق ہیں۔ اُس نے کوئی چیز فضول پیدا شیس کی۔ آپ میں ہر طرح کی

  صلاحیت ہے۔ اپنی ذات کوعزت کی نگاہ سے دیکھیں۔ خُدا نے آپ کو ہر کام

  کرنے کی بھر یور صلاحیت عطاکی ہے۔
- ۳۔ جب انسان اپنے آپ کو تبدیل کرنے کا بکا ارادہ کر لیتا ہے تو خدا اُس کی ہر طرح سے مدد کرتا ہے اور وہ واقعی کھل طور پر بدل جاتا ہے۔ آپ میہ تجربہ خود کر کے دیکھیں۔ آپ اِس بات کی سچائی کے قائل ہو جائیں گے۔

جياسوچو وياني بن جاد

ثم كوئى مقررتيس تفا۔ وہ إدهر أدهر ديكھ رہا تھا اور سوچ رہا تھا كہ وہ كيا كہد۔ وہ كى حد تك پريشان بھى تھا اور اپنى بات كہنے كے لئے الفاظ طاش كر رہا تھا۔أس كا جرہ سرخ ہو رہا تھا اور أس ير بے جينى كا اثر نماياں تھا۔

> آخر م نے لوگوں سے بول خطاب کیا۔ میرے بارے ساتھوا

میں ایک باکام شخص تھا۔ یہ بات خود مجھے بھی معلوم تھی اور دومرے اوگ بھی اور دومرے اوگ بھی اور دومرے اوگ بھی التی طرح جانے تھے۔ ایک رات مونے سے پہلے میں نے اپنے آپ سے کہا کہ اب میں مزید اس طرح زندگی نہیں گزار سکتا۔ میرے کرے میں کتابوں کی ایک الماری تھی۔ میں نے اِس میں سے ایک کتاب نکالی۔ یہ کتاب میری ماں نے مجھے دی تھی۔ کتاب کی پہلے صفح پر میری ماں کے ہاتھوں سے کبھی ہوئی یہ عبارت میری رنظروں کے سامنے تھی۔ کتاب کے پہلے صفح پر میری ماں کے ہاتھوں سے کبھی ہوئی یہ عبارت میری رنظروں کے سامنے تھی۔ کتاب کے پہلے فراح ہوں محبت کے ساتھ 'اس کے بعد کھا تھا ''انسان اپنے آپ کو تبدیل کر سکتا ہے۔ اگر وہ جائے تو اپنے آپ کو بدل کر ایک بالکل مختلف انسان بن سکتا ہے۔'' پھر اچا تک میں نے یہ فیصلہ کیا کہ میں کر ایک بالکل مختلف انسان بن سکتا ہے۔'' پھر اچا تک میں نے یہ فیصلہ کیا کہ میں اسے آپ کو ضرور بدلوں گا۔

اگلی صبح میں بازار گیا۔ میں نے ایک بہترین قتم کا نیا سوٹ فریدا۔ ساتھ ہی ایک نئی ٹائی، ٹی شرف، نے جوتے، ٹی جرامیں اور یہاں تک کہ رومال بھی نیا فریدا۔

یہ جانتے ہوئے بھی کہ صرف کپڑے انسان کو نہیں بدل سکتے۔ میں گھر آکر سیدھا باتھ روم میں گیا۔ میں نے فوب رگڑ رگڑ کر شیو کی یہاں تک کہ میری جلد چکنے گئی۔ میں نے اپنے سر میں شیمیو ڈال کر منفی خیالات کو اپنے سر میں سے نکال باہر کیا۔

پھر میں نے اپنا فریدا ہوا نیا لباس پہنا اور خدا کا نام لے کر اپنے کام پر نکل گیا۔ اب میں ایک بائل نیا انسان تھا۔ ایک ایسا نیا انسان جے کامیالی یہ کامیالی کمتی چلی گئی۔

عيساسوچو وياي بن جاد

3:44

## مائل کیے ال ہوں؟

جیے ہر پھل کا بچ اُس کے اندر موجود ہوتا ہے ای طرح ہر مسلے کا حل بھی مسلے کے اندر موجود ہوتا ہے ای طرح ہر مسلے کا حل بھی مسلے کے اندر ہی موجود ہوتا ہے۔ اِس اہم ترین بات کو بھی نہ بھولیں۔ جب یہ حقیقت آپ کے ذہن بیں اچھی طرح نقش ہو جائے کہ دنیا بیس کوئی بیاری الی نیس جس کا علاج نہ ہو اور کوئی ایسا مسئلہ نہیں جس کا حل نہ ہو تو پھر آپ بھی خوند زدہ نہیں ہوں گے۔

آ سانی صحیفوں میں بھی لکھا ہے اور ذہبی شخصیات کا بھی کہنا ہے کہ خُدا نے اگر بیاری پیدا کی ہے کہ آپ اگر بیاری پیدا کیا ہے۔ آپ کا کام میہ ہے کہ آپ بیاری کا علاج اور مسئلے کا حل دریافت کریں۔ بیحل آپ کو ضرور لطے گا۔ بیمکن نگا نہیں کہ مسئلہ ہو اور اُس کا حل موجود نہ ہو۔ شبت سوج رکھنے والے لوگ بید ایمان رکھتے ہیں کہ مسئلہ وہ زرخیز زمین ہے جس میں ترقی کا بودا نشوونما باتا ہے۔ مسئلہ موجود نہ ہو گا، آپ اُسے حل کریں گے اور آگے برھیں گے درنہ تو زعر کیا ہے اور آگے برھیں گے درنہ تو زعر کی کہ کا منز رُک جائے گا۔

فدا جب آپ کو کوئی صلاحت دیتا ہے تو ذرا سوچیں کہ کیا آپ کو وہ بہ صلاحت کیا آپ کو وہ بہ صلاحت کی طشتری یا پلیٹ میں رکھ کر دیتا ہے؟ ہرگز نہیں۔ وہ آپ کو یہ صلاحت کی مسئلے میں لپیٹ کر دیتا ہے اور پھر وہ یہ دیکھتا ہے کہ آپ اس مسئلہ کو کیے طل کرتے ہیں اور اُس صلاحت کو جو خدا نے مسئلے کے حل میں چھپا رکھی ہے کہا عامل کرتے ہیں۔ میں جب یہ بات لوگوں کو سمجھا تا ہوں تو وہ اکثر کہتے ہیں کہ خہ

جیارہ ویائ بن جاد مسلم کے اپنے اس سائل پیدا کرتا تاکہ لوگ اِن مسائل کو آسانی کے ساتھ حل کر کے اپنی زندگی کو پُرسکون اور خوشگوار بنا سکتے اور پریشانیوں سے

نجات حاصل کر سکتے۔

میں اس سوال کا جواب دینے کے لئے انہیں ایک واقعہ سنا تا ہوں۔

ایک مرتبہ میں نے اپ ایک پرانے دوست جارئ کو سرک پر آتے ہوئے دیکھا۔ وہ بہت ہی پریٹان اور مایوں نظر آر ہا تھا۔ جب وہ میرے قریب آیا تو میں نے اُس نے میری طرف یوں دیکھا چھے اُس میری بات سجھ نہیں آئی۔ میں نے اُس سے کہا جارئ تم پریٹان دکھائی دیتے ہو۔ میری بات سجھ نہیں آئی۔ میں نے اُس سے کہا جارئ تم پریٹان دکھائی دیتے ہو۔ میری یہ بات من کر وہ غصے سے بجڑک اٹھا۔ اُس نے بولنا شروع کیا۔ ''مسائل، مسائل اور بس سائل ہی سائل۔ میں تو اِن مسئوں سے نگ آگیا ہوں۔ جہاں مسائل اور بس سائل ہی سائل۔ میں تو اِن مسئوں سے نگ آگیا ہوں۔ جہاں جہاں جہاں بی ایک نی البحن پیدا ہو جاتا ہوں ایک نیا مسئلہ کھڑا ہوتا ہے۔ جو کام کرتا ہے اُس میں ایک نی البحن پیدا ہو جاتی ہے۔

جھے بوی حرت ہوئی۔ جارج میں تو ہر سلے اور ہر مشکل کو حل کرنے کی صلاحت ہوا کرتی تھی۔ یہ آخر اُسے ہوا کیا ہے؟

میں نے اُس سے کہا ''جارج کیا میں تہارے سائل حل کرنے میں تہاری کوئی مدد کر سکتا ہوں؟''

اُس نے کہا تم میرے لیے کھ کر سکتے ہوتو یہ کرو کہ جھے اِن مسائل سے خات دلاؤ اور میری زندگی کو آسان بنا دو۔

میں نے جاری ہے اُس کا مسلد پوچھا اور اِس پر پچھ در غور کرتا رہا۔ آخر میں نے اُس کے مسلے کا عل تلاش کر لیا۔

اگرچہ بیطل جارئ کے لیے زیادہ خوشگوار نہیں تھا۔ لیکن بیطل تھا حقیقت پر

مزید کتب پڑھنے کے لئے آج بی وزٹ کریں : www.iqbalkalmati.blogspot.com

عيما سوچه وياي ين جاو

- نخ

سین اور خوداعتادی کے ساتھ سائل کا حل حلاش کرتے ہیں اور شاندار نتائج حاصل کرتے ہیں۔ وہ سائل پر شندے دل و دماغ کے ساتھ غور کرتے ہیں اور صحت مند زئنی رویے کے ساتھ اِن کا حل حلاش کرتے ہیں۔

بيسوال مناسب نہيں كه آپ كو بياستكے كيوں پيش آئے۔

(دنیا میں بعض لوگ یقینا ایے ہیں کہ جنہیں نبٹا زیادہ مشکلات اور مسائل کا مامنا کرنا پڑتا ہے۔ مشکلات ایک طرح کی آ زمائش اور امتحان ہے تاکہ آپ کو دنیا اور آ خرت میں نوازا جا سکے۔ اِس کے علاوہ مشکلات آ دمی میں وہ صلاحیتیں پیدا کرتی ہیں جن کی مدد ہے وہ زیادہ اہم اور بڑے کام سرانجام دینے کے قابل ہو جاتا ہے۔ اس لئے مشکلات ہے گھرانا نہیں چاہیے اور صبر سے کام لیتے ہوئے اِن کا مقابلہ کرنا چاہے۔ ونا بھٹی میں پ کر ہی کندن بنآ ہے۔ ۔۔۔۔ وقارعزیز)

امریکہ میں نفیاتی مطالع کے ایک ادارے انسی نیوٹ آف دیلیجن اینڈ ہیلتے کے تحت منعقد ہونے والے اجماعات میں اہرین نفیات اس نتیج پر پہنچ کہ امریکہ میں (Anxiety) لینی اضطراب اور بے چینی کی بیاری تیزی ہے چیل رہی ہے۔ اس بیاری سے نجات کیلئے امریکی شراب اور منشات وغیرہ کثرت سے استعال کرتے ہیں۔ عام لوگ ہی نہیں پڑھے لکھے لوگ بھی اور بعض بڑے بڑے اداروں کے مریرہ بھی اِس بیاری میں مبتلا ہیں۔

ان سب لوگوں میں یقین اور اعتاد کی کمی ہے۔ اِن لوگوں میں یقین اور اعتاد پیدا کرنے سے ہی اضطراب اور بے چینی کا علاج کیا جا سکتا ہے۔ اِس کے سوا اِس بیاری کا کوئی اور علاج نہیں ہے۔

یقین کیا چیز ہے؟ یقین نام ہے خُدا پر ایمان اور بھرونے کا۔ اپنے کام کے اللہ مند ہونے پر یقین کا اور اپنی ذات پر اعتاد کا۔

یں نے جارج ہے کہا کہ کیا تم اپنے سارے مسائل حل کرنا جا جے ہو؟ اُس نے کہا ''ہاں میں اپنے سب مسائل سے چھٹکارا حاصل کرنا چاہتا ہوں۔ کیا تمہارے پاس مجھے مسائل سے نجات ولانے کی کوئی تجویز ہے؟''

میں نے کہا ''ہاں! میرے پاس تہارے تمام مسائل کا عل موجود ہے۔ ایک جگہ ایس ہے جہاں لا کھوں کی تعداد میں لوگ ہیں لیکن اُن کے لیے کوئی مسلہ نہیں۔'' جارج نے کہا ''تو پھر ٹھیک ہے۔تم جھے وہاں لے چلو۔''

یں نے کہا ''وہ جگہ ہے قبرستان' ''یہ حقیقت ہے کہ وہاں کوئی مسلہ نہیں۔ وہاں کی کو یہ پریشانی نہیں کہ اخباروں میں کیا خبریں ہیں۔ ریڈیو اور ٹیلی ویژن کیا کہہ رہے ہیں۔ نہ بی وہاں روٹی اور روزگار کا مسلہ ہے۔ اس لئے کہ وہ سب مرے ہوئے ہیں۔''

میں نے کہا ''جارج دیکھو! ہاری یہ زندگی سائل ہی کا نام ہے اور یہ سائل ہی ہمیں زندہ رکھتے ہیں۔'

"اگر ماری زندگی میں مسائل نہ ہوں تو ہم ستی کا شکار ہو جا کیں۔ زک جا کیں۔ سائل ہیں جو ہماری زندگی کو رواں دوال اور متحرک رکھتے ہیں۔"

جن لوگوں کی سوج شبت ہوتی ہے وہ ذہنی اور روحانی طور پر زندہ رہے جیں۔ اُنہیں اِس بات پر یقین ہوتا ہے کہ خُدا اُن کی مدد کرے گا اور وہ زندگی میں پیدا ہونے والے ہرمسئلے کا حل حلاش کر لیں گے۔

زندگی میں سائل ہی آ دی کی ذہنی تربیت کرتے ہیں اور سائل ہی کی مدا سے آپ پر زندگی کی حقیقیں واضح ہوتی ہیں۔ شبت سوچ رکھنے والے لوگ ذہانت



جياسوچ وياي بن جادً

روز بروز شدید سے شدید تر ہوتی جا رہی تھی اور آخر ایک دن میں نے سے کام پورے یقین اور اعماد کے ساتھ کر دکھایا۔

اگر آپ کھ کرنا چاہتے ہیں تو جو آپ کو کرنا ہے اُس کے بارے میں غیر سینی کو دُور کریں اور اپنے ذہن سے شکوک کو منا کیں۔ یہ اعتاد رکھیں کہ آپ میں یہ کام کرنے کی پوری پوری صلاحیت موجود ہے۔

یہ میری خوش قتمی تھی کہ مجھے نوجوانی میں چار ایسے افراد ملے جن سے مجھے بہت مدد حاصل ہوئی۔ إن میں سے ایک اوہائیو لو نیورٹی کے پروفیسر بن اے رینس سے انہوں نے میرے دل میں موجود خواہش کو جان لیا تھا۔ ایک روز اُنہوں نے بھے سانا۔

جب میں اُن سے ملنے گیا تو انہوں نے بھے اپنے پاس بھایا اور میرا جائزہ لینے گئے۔ اُنہوں نے بھر وہ بولے کہ میں لینے گئے۔ اُنہوں نے بھے سے پوچھا کہ تہارا کیا مسئلہ ہے؟ پھر وہ بولے کہ میں جانتا ہوں کہ تم بہت مختی ہو۔ لین جب تک میں خود تم سے بات نہ کروں تم بولتے ہو اور بی نہیں۔ جب بولتے ہو تو تہارا چرہ سرخ ہو جاتا ہے۔ تم محنت بھی کرتے ہو اور سمجھ دار بھی ہو۔ لین اپنی خوبیوں کے بارے میں تم نہیں جانتے جمعے بتاؤ حمیس کیا مسئلہ در چیش ہے؟

پھر پروفیر نے جھ ہے کہا۔ ''میں محسوں کرتا ہوں کہ تم احساس کمتری میں بہتا ہو۔ میں اس احساس سے نجات حاصل کرنے میں تبہاری مدد کروں گا۔ سب جانتے ہیں کہ تم ذہین ہو، قابل ہو اور بہت اچھے انسان ہو۔ تم احساس کمتری کے رویے کو فورا ترک کر دو۔ خُدا نے تہہیں بہت صلاحیتیں دی ہیں۔ اِن سے فاکدہ اٹھاؤ۔ تم خُدا پر بجروسہ رکھو تو بھرتم ہرقتم کے ڈر اور خوف سے نجات حاصل کر لو گا۔ خُدا پر بجروسہ رکھو تو بھرتم ہرقتم کے ڈر اور خوف سے نجات حاصل کر لو

عباسوچه ویای بن جاز جب کوئی شخص اپنی ذات پر گفتین اور اعتاد پیدا کر گیتا ہے تو اُس میں ان میں تذبذب، پس و پیش اور شکوک ختم ہو جاتے ہیں۔ ایمان اور گفتین ایک ایما مجرہ ہے جس سے انسان کی شخصیت تبدیل ہو جاتی ہے۔ اُسے ذہنی اور روحانی سکون ملتا ہے۔ اُسے ذہنی اور روحانی سکون ملتا ہے۔ اور اُس میں جو کمزوریاں ہوتی ہیں وہ اُس کی طاقت میں تبدیل ہو جاتی ہیں۔

ایمان، یقین اور اعتاد کی قوت سے انسان بوئے بوئے مسئلوں پر قابو حاصل کر لیتا ہے۔

جب آپ کوکوئی مسئلہ در پیش ہو تو اُس سے نمٹنے کے دو طریقے ہیں۔ ایک طریقہ تو ہے کہ آپ اُس طریقہ تو ہے کہ آپ اُس مسئلے پر فلسفیانہ طریقے سے نور کرتے ہوئے اُس کے ساتھ زندگی گزارنا سکھے لیں۔
مسئلے پر فلسفیانہ طریقے سے خور کرتے ہوئے اُس کے ساتھ زندگی گزارنا سکھے لیں۔
مسئلے پر فلسفیانہ طریقے ہے تو آپ اُس کی پرواہ ہی نہ کریں اور اپنی معمول کی زندگی گزارتے رہیں۔

لیکن جولوگ کامیاب زندگی گزارنا چاہے ہیں اُن کی کوشش بی ہوتی ہے کہ وہ کردار میں ''عملی پہلو'' کو تقویت ویں اور جو بھی سئلہ اور مشکل ہے اُسے عملی طور پر حل کریں

میں خود بھی اِس مرطے سے گزرا ہوں۔ میں جب نوجوان تھا تو میری سوج اگرچہ شبت تھی لیکن میں اصاب کمتری میں مبتلا تھا۔ میرا سب سے بڑا مسئلہ یہ تھا کہ میں احساب کمتری سے کیمے نجات عاصل کروں؟

میرے کی خواب تھے۔ میں جاہتا تھا کہ بڑے بڑے اور اہم کام کروں۔ میری سب سے بڑی خواہش یہ تھی کہ میں ایک مقرر بنوں۔ لیکن میری حالت یہ تھی کہ جب میں تقریر کرنے کی کوشش کرتا تو میری ٹائٹیں کا پینے لگتیں، منہ خشک ہو جاتا اور میں بہت گھرا جاتا۔ اِس حالت کے باوجود میرے اندر تقریر کرنے کی خواہش

مزید کتب پڑھنے کے لئے آج ہی وزٹ کریں : www.iqbalkalmati.blogspot.com

ثبت خیالات کو جلدی جگہ نہیں ویتا۔ مفی خیالات پر شبت خیالات کو بار بار حملہ کرنا رئتا ہے۔ تب جا کر منفی خیالات وماغ سے نکلتے ہیں۔

کالج چھوڑنے کے بعد جب میں ایک گرج میں پادری مقرر ہوا تو اُس وقت میری عمر بہت ہی کم تھی۔ حب وستور میں لوگوں کو شفا حاصل کرنے کے لئے دعا دیا کرتا تھا۔ لیکن ایک مرتبہ ایبا ہوا کہ خود میرا ذہن منتشر ہونے لگا۔ میں نے اپنے ایک پرانے دوست رابرٹم سے اپنی کیفیت بیان کی۔

اس نے جب میری منفی گفتگوئی تو بہت اعتباد کے ساتھ جھے سے کہا ''نارمن!

اپنے بارے میں بھی منفی الفاظ استعال نہ کرنا۔ میں تہمیں ایک کارڈ پر کچھ الفاظ لکھ

کر دیتا ہوں۔ یہ الفاظ تمہارے یقین کو مضوط اور متحکم کریں گے اور تہمیں کی مسئلے

کا سامنا نہیں کرنا پڑے گا۔''

یہ بہت سے سائل ہمارے احساس کمٹری کی وجہ سے بی ہمیں پیش یہ بہت ہے سائل ہمارے احساس کمٹری کی وجہ سے بی ہمیں پیش آتے ہیں۔ اگر ہم میں یقین اور اعماد بولو ہم ہر طرح کی مشکلات اور سائل کوحل کر کتے ہیں۔

رسے ہیں۔ مسٹر اینڈر او نیویارک کے بہت بوے برائس مین ہیں۔ ایک دن وہ جھے طنے آئے تو انہوں نے بتایا کہ اپنے لوگین کی عمر میں وہ ایک ہوٹل میں برتن وحونے کی مازمت کرتے تھے۔ لیکن اب وہ امریکہ میں کئی شپر ماریکٹوں کے مالک ہیں۔

میں نے اُن کو اپنا سلہ بتایا اور کہا کہ میرا ذہن منتشر رہتا ہے۔ میں کیا کروں؟ اُنہوں نے کہا واقعی یہ ایک برا مسئلہ ہے۔ لیکن یاد رکھو کہ اپنے مسئلے کو کو حال کرنا چاہیے۔ لوگوں کے میان کرنا بھی ایک بیماری ہے۔ اپنے مسئلے کو خود عل کرنا چاہیے۔ لوگوں کے سامنے اپنے مسائل کا رونا رونے ہے دوسروں کی نظروں میں آ دی کی قدرو قیمت کم ہو جاتی ہے۔ اِس سے مسائل میں کی نہیں ہوتی بلکہ وہ اور شدت اختیار کر جاتے

--- جيماسوچو وياي بن جاؤ

جب میں پروفیسر سے ملنے کے بعد رخصت ہوا تو میرے اندر امید کا ایک جذبہ تھا۔ میں سوج رہا تھا کہ پروفیسر میرے بارے میں ٹھیک ہی کہہ رہا تھا۔ اگر میں اپنا احبائی کمتری دور کرنا چاہوں تو ضرور کر سکتا ہوں۔ اس امید اور بجروے کے ساتھ میں نے اپنے دل میں خدا سے دعا کی کہ اے خدا جھے معلوم ہے کہ تو نے کی لوگوں کو اچھا بنا دیا ہے۔ میں بیہ بھی جانتا ہوں کہ تو نے چوروں اور بممعاشوں کو نیک اور پارسا بنایا ہے۔ تو جائے تو کیا ممکن نہیں۔ کیا تو بھے جھے حکست خوردہ انسان کو اچھا انسان نہیں بنا سکتا۔ یقینا بنا سکتا ہے۔ تو میں تجھے سے دعا کتا ہوں کہ اپنے نفل و کرم سے میری دعا قبول فرما۔

میں نہیں بتاسکا کہ یہ دعا کرنے کے بعد مجھ میں کیا تبدیلی پیدا ہوئی۔ بس اتنا کہہ سکتا ہوں کہ میں حمرت انگیز طور پر پُرسکون ہو گیا اور میرے دل میں اظمینان کی ایک لہر دوڑ گئی۔

میرے ایک اور استاد پروفیسر ولیم نے بھی میرے سائل کے عل میں میری بہت مدد کی۔ اُنہوں نے بھے دو کتامیں پڑھنے کے لیے دیں۔ ان میں سے ایک کتاب مشہور مصنف ایمرین کی تھی۔ اِن دونوں کتابوں نے میرے اندر جرت انگیز تبدیلی پیدا کی۔ میری خود اعمادی میں اضافہ ہوا اور بچھے اپنی سوچ کو مثبت بنانے میں بری مدد کی۔

یہاں میں ایک بات واضح کرنا چاہتا ہوں۔ وہ یہ ہے کہ میں نے اگر چہ اپنے احماب کری ہے اور اس مقصد کے لیے جھے کافی محت کرنا پڑی۔ اس لئے کہ جو خیال آپ کے دماغ میں ایک مرتبہ بیٹھ جائے اُسے دماغ میں ایک مرتبہ بیٹھ جائے اُسے دماغ سے نکالنے کے لئے کافی عرصہ درکار ہوتا ہے اور اس مقصد کیلئے صبر کی ضرورت ہوتی ہوتی ہوتی ہوتی ہوتی خیال،



مزید کتب پڑھنے کے لئے آج ہی وزٹ کریں : www.iqbalkalmati.blogspot.com

جیار چو۔ دیبائ بن جاؤ ۔۔۔۔ میں فصلے کرنے بڑتے تھے۔

ماضی میں بی خض اہم قتم کے فیطے کرنے میں دشواری محسوں نہیں کرتا تھا اور اپنی طازمت میں ترقی کرتے کرتے موجودہ مقام پر پہنچا تھا لین اب کام کی زیادتی کی وجہ سے وہ اعصابی طور پر کمزور ہو گیا تھا۔ اور پہلے کے مقابلے میں اب اُس میں فیصلہ کرنے کی صلاحیت نہیں رہی تھی۔ اُس کے ذہن میں خوف پیدا ہو گیا تھا۔ جس کی وجہ سے وہ درست فیصلے نہیں کرسکتا تھا۔

وہ محسوں کرتا تھا کہ اب وہ مزید سائل کا سامنا کرنے کے قابل نہیں رہا۔
میں نے اس مخف سے کئی ملاقا تیں کیس اور اُس کے دماغ سے منفی خیالات
نکال کر اُسے شبت بنانے کی کوشش کی لیکن اُس مخف کا کہنا تھا کہ میرا علاج صرف
روحانی طریقے سے ہی ہو سکتا ہے۔ وہ مجھ پر روحانی علاج کے لئے ہی زور دیتا تھا۔
چنانچہ میں نے اُس سے وعدہ کرلیا کہ عمل اُس کا روحانی علاج ہی کروں گا۔
حیل نے ایک کارڈ پر ایک معروف شاعر کی لئم کی چند لائین کھے کر اُسے

دی۔
طوفان چاہتا ہے کہ آسان کے دل یعنی چاند کو کلڑے کلڑے کر دوں۔ لیکن سخت طوفان کے باوجود چاند بالکل سکون میں ہے۔
دل بھی چاند کی طرح جم کا مرکز ہے۔
جذبات کے طوفان اِس میں ہلچل چیدائمیں کر کتے۔
انسان میں ایک ذہنی توانائی ہے جو اُس کے جم کے مرکز کو پُرسکون رکھتی

' خُدا انبان کے دل و دماغ پر گزرنے والی ہر کیفیت کو جانا ہے۔ میں تنہا ہرگز نہیں ہوں۔ عباسوج ویاق بن جائے اور مشکل مسائل پیش آئیں و اور مشکل مسائل پیش آئیں و دوسرول سے بیان کرنے کی بجائے خدا سے دعا کرنی جائے ۔ یہ دعا بار بار کرنی جائے۔ یہ دعا بار بار کرنی جائے۔ یہ دعا بار بار کرنی جائے۔ دعا سے آپ کا اعتاد اور یقین بڑھتا ہے۔ خدا سے دعا کرنے کے بعد آپ خودمحوں کریں گے کہ اس سے کس قدر طاقت ور نمانگی برآمد ہوتے ہیں۔

انہوں نے بچھ سے کہا جاؤ اور خُدا سے دعا کرو۔ اُس کے سامنے گڑ گڑاؤ۔ خُدا پر بجروسہ رکھو۔ وہ یقیبتا تمہاری مدد کرے گا۔

اینڈریو واقعی مضبوط اعتقاد اور یقین کا مالک تھا۔ اُس کی بات مو بھد درست تھی۔ اُس کی مضبوط اعتقاد اور یقین کا مالک تھا۔ اُس کی موج کمل طور پر شبت تھی۔ میں نے چند سال پہلے اینڈریو کے بارے میں ساتھا اُس نے اپنے یقین اور اعتاد کی وجہ سے زندگی میں بہت ترتی کی۔ اور آئ میں اِس حقیقت کو اپنی آ تھوں سے دکھے رہا تھا۔ اور ظاہر ہے کہ میں نے اینڈریو سے بہت کچھ سکھا تھا اور کئ سبتی عاصل کے تھے۔

ایک دن میرے پاس ایک آ دی آیا جو انتہائی اعصابی تناؤکی حالت میں فعاد اُس نے بتایا کہ ڈاکٹر کا کہنا ہے کہ میں ایک نفیاتی مریض ہوں۔ میں نے پچھے اتوار کو ایک خربی اجماع میں آپ کی تقریر سی تھی۔ آپ کی تقریر سے بچھے بہت سکون محوں ہوا تھا۔ اُس نے بچھ سے کہا کہ آپ میرے ساتھ چلیں اور میر کر ڈاکٹر سے اُس کر میری بیاری کے بارے میں اُس سے معلوم کریں۔ ہو سکتا ہے کہ آپ ڈاکٹر سے گفتگو کے بعد میرا کوئی دوحانی علاج کر سکیں۔ بچھے آپ پر یقین ہے کہ آپ میرے مرض کا علاج کر سکیں۔ بچھے آپ پر یقین ہے کہ آپ میرے مرض کا علاج کر سکتے ہیں۔

جب میں نے اِس مخص سے ذرا تفصیل کے ساتھ گفتگو کی تو جھے پہتہ چلا کہ اُس میں فیصلہ کرنے کی قوت نہیں ہے اور وہ کی قتم کا فیصلہ کرنے سے گھبرا تا ہے۔ لیکن وہ ایک ایسے ادارے میں ملازم تھا جہاں ہر روز اُسے اہم معاملات کے بارے

جیاسوچ ویای بن جاد ۔۔۔۔ کو بھی شبت بنا رہے تتھ۔

جیہا کہ میں نے اس باب کے شروع میں بتایا تھا۔ مثبت سوج رکھنے والا آدی کی قتم کی صورت حال میں بھی خوفز دہ نہیں ہوتا اور کوئی بھی مسئلہ ہو وہ گھبراتا نہیں۔ کیونکہ وہ حالات کو قابو میں کرنا، درست فیصلے کرنا اور مسائل کوحل کرنا جانتا ہے۔ وہ یہ بھی جانتا ہے کہ صرف مسائل کوحل کرنے ہے ہی زندگ کی گاڑی آگ چلتی ہے اور بہتر نتائج برآ یہ ہوتے ہیں۔

میرا ایک پرانا دوست ہے ''جارج''۔ وہ پائپ بنانے والی ایک فیکٹری کا مالک ہے۔ اُس کا کہنا ہے کہ جب بمیں زین کھود کر پاپ بجھانا ہوتا ہے اور رائے میں کوئی پھر کی چٹان آ جاتی ہے تو ہم بڑے حل سے اپنا کام جاری رکھتے ہیں اور آخر ایک دن وہ چٹان لُوٹ جاتی ہے۔

سائل کوهل کرنے کی ترکیب بھی بی ہے۔ اِنہیں تمل کے ساتھ آ ہتہ آ ہتہ آ ہتہ اُ ہتہ فتم کرتے بلے جائے۔ صرف جارج کی طرح شبت موج رکھنے والل کی طرح شبت موج رکھنے واللہ آدی سائل کو خود عل کرتا ہے کیونکہ شبت سوچ اُس میں عزم اور حوصلہ پیدا کرتی ہے اور یہ عزم اور حوصلہ پیدا کرتی ہے اور یہ عزم اور حوصلہ اُسے کا میابی تک لے جاتا ہے۔

اس کے بریکس منفی سوچ رکھنے والے اوگ خطرناک ہوتے ہیں۔ کیونکہ وہ دوروں میں بھی منفی سوچ کے جراثیم پھیلاتے ہیں۔ وہ ہر چز کے بارے میں منفی خیالات کا اظہار کرتے ہیں۔ اور اپنی طرح دوروں کا حوصلہ بھی پست کرتے ہیں۔ نفیات کا ایک بنیادی اصول ہے۔ ''لینی جیسے آپ کے خیالات ہوں گے ماحول ہے آپ ویے بی نتائج افذ کریں گے۔ شبت سوینے والے کو آس پاس ماحول ہے آپ ویے کی نتائج افذ کریں گے۔ شبت سوینے والے کو آس پاس مثبت چزس دکھائی ویں گی اور منفی سوینے والے کو اینے اردگرد منفی چزس دکھائی

42 جياسوچودياي بن جاؤ

خُدا بیشہ میرے ساتھ رہتا ہے۔ خُدا یقیناً ہر فیلے میں میری مدد کرے گا۔

وہ مجھی انسان کے ول میں غلط خیال نہیں ڈالآ۔

میرا ایمان ہے کہ فکدا ہی مجھے راہ دکھاتا ہے۔ میں اُس سے راہنمائی حاصل رتا ہوں۔

اب میں اپنے فیصلوں پرعمل کرتے ہوئے کوئی بھکچاہٹ محسوب نہیں کروں گا۔
میں نے اُس سے کہا کہ ہر رات سونے سے پہلے اِس عبارت کو ضرور پڑھ
لیا کرو۔ اِس بات پر کائل ایمان رکھو کہ خُدا ہمیشہ میرے ساتھ ہے۔ پھرتم دیکھو گے
کہ تمہیں درست فیصلہ کرنے کی طاقت حاصل ہو گئی ہے اور تمہیں فیند بھی بہت
پر سکون آنے گئی ہے۔

اُس شخص نے کارڈ کو اپنی جیب میں رکھ لیا اور جاتے ہوئے کہا کہ میں آپ کی تھیجت بر ضرور عمل کروں گا۔

چند دنوں کے بعد وہ مخف مجھ سے ملنے آیا۔ اُس نے بتایا کہ میں پھر پہلے ہی کی طرح کام کرنے لگا ہوں۔ میرا کھویا ہوا اعماد لوٹ آیا ہے۔

جب وہ اپنی بلازمت سے ریٹائر ہوا تو اُس نے ایک فیکٹری کھول لی۔ کافی عرص کے بعد میری اُس سے ملاقات ہوئی۔ جب میں نے اُس سے بوچھا کہ تم کیے ہو؟ اور یہ سب بھیم م نے کیے کیا؟ تو اُس نے جیب سے کئ سال پہلے کا لکھا ہوا وہی کارڈ تکالا اور جھے دکھاتے ہوئے کہنے لگا۔

" یکی میری کامیابی کا راز ہے۔ اس اس کارڈ کی کئی کاپیال بنوا کر اپنے دوستوں میں بھی تقیم کر چکا ہوں۔ وہ سب بھی کامیاب زندگی گزار رہے ہیں۔" آپ نے دیکھا کہ یہ صاحب کس قدر مثبت ہو چکے تھے بلکہ دوسروں کی سوچ

مزید کتب پڑھنے کے لئے آج ہی وزٹ کریں : www.iqbalkalmati.blogspot.com

جيار چه ويابي بن جاد -----

### باب: 3 كى اہم زين باتيں

- ا۔ جب آپ اِس حقیقت کے قائل ہو جا کیں گے کہ دنیا میں ہر مسلے کا عل موجود بو چر آپ بھی خوفزدہ نہیں ہول گے۔
- ۲۔ ہماری زندگی میں سائل نہ ہوں تو ہم بھی ترتی نہ کر سکیں۔ سائل ہماری زندگی کو رواں دواں اور متحرک رکھتے ہیں۔ یہ ماری ذبنی تربیت کرتے ہیں۔ اس لئے سائل ہے جھی نہیں گھرانا جاہے۔
- س۔ ایمان، یقین، اعماد اور کوشش سے انسان بوے بوے مسلوں پر قابو حاصل کر سکتان ہے۔
- س۔ اپنے کاموں میں کوشش کے ساتھ ساتھ فُدا ہے بھی مدد لیا کریں۔ فُدا ہے دعا کیا کریں۔ فُدا ہے دعا کیا کریں کہ اے اللہ تُو نے چوروں اور بدمعاشوں کو اچھا انسان بنا دیا ہے۔ کیا تو جھے چھے فکست خوروہ اور بے سہارا انسان کو سہارا نہیں دے سکا۔ تُو یقینا میری ہر طرح سے مدد کر سکتا ہے۔ میری سب پریٹانیاں دور کر اور بھے کامیاب کر۔ اپنے فشل و کرم سے میری دعا قبول فرما۔
- ۵۔ وعا بار بارکیا کریں۔ دعا ہے آپ کا اعتاد اور یقین برھتا ہے۔ فدا ہے دعا
   کرنے کے بعد آپ خود محسوں کریں گے کہ اس ہے کس قدر طاقت ور نتائج
   برآ مد ہوتے ہیں۔

44 جيمانو چو۔ويابي بن جادُ دين گي۔

(اردو زبان کے شاعر ناصر کاظمی کا پیشعر ای صورت حال کی عکای کرتا ہے۔
دل تو میرا اداس ہے ناصر
شیر کیوں سائیں سائیں کرتا ہے۔
جو چیز آپ کے اندر ہو گی۔ وہیں آپ کو باہر بھی دکھائی دے گ

ایک کہاوت ہے کہ پرندہ اپ ہی جینڈ میں خوش رہتا ہے۔ کبور کبور کے ساتھ خوش رہتا ہے اور باز باز بی کے ساتھ اُڑنا پند کرتا ہے۔

(7.9,5)

ای طرح منی سوچ رکھنے والے، منی صورت حال پیدا کرتے ہیں اور اُنہیں منی سوچ دکھنے والوں کے پاس منی نتائج بی حاصل ہوتے ہیں۔ دوسری طرف شبت سوچ رکھنے والوں کے پاس یقین، اعتاد، محنت اور دیانت داری کی طاقت ہوتی ہے۔ اُن کی سرگرمیاں شبت ہوتی ہیں۔ اور اِن شبت سرگرمیوں سے شبت نتائج بی برآ مد ہوتے ہیں۔



مزید کتب پڑھنے کے لئے آج ہی وزے کریں : www.iqbalkalmati.blogspot.com

جيساسوچو\_وياي بن جاد

باب: 4

# خود کو بدلیں ہر چیز بدل جائے گ

یں اگر چہ گاؤں میں رہتا ہوں لیکن میری سوچ بمیشہ سے شبت ہے۔ دیہاتی الوے نے شرم سے سر جھکاتے ہوئے جھ سے کہا۔ کیا میں آپ کے ساتھ چند قدم چل سکتا ہوں۔

اُس نے بتایا کہ وہ کی سال سے زندگی میں آگے ہوھنے اور ترقی کرنے کے موضوع پر کتابیں پڑھ رہا ہے۔ میں نے آپ کی کتابیں بھی پڑھی ہیں جو آدی کے خیالات کو مثبت بنانے میں مدد ویتی ہیں۔ اُس نے بتایا کہ مجھے آپ کی پہلی کتاب میری ماں نے تخفے میں دی تھی۔ اُس وقت میں ایک بچہ تھا۔ لیکن اب میں بوا او چکا ہوں اور اپنی مزل پر چنٹنے کی کوشش کر رہا ہوں۔

"تم كيا بنا چاہتے ہو؟" ميں نے أس سے يو چھا۔

میں چاہتا ہوں کہ وکیل بنوں اور ہو سکتا ہے کہ بعد میں میں سیاست کے میدان میں آ جاؤں لیکن بجے یہ سب کچھ ایک خواب سا لگتا ہے۔ کیونکہ ہم بہت فریب ہیں۔ وکیل بننے کے لئے پہلے کالج میں وافل ہوتا پڑتا ہے اور پھر وکالت کا کورس کرنا پڑتا ہے۔ لیکن میرے خاندان کے سب لوگ کھیتوں پر کام کرتے ہیں اور آج تک کوئی کالج نہیں گیا۔

أس لؤكے كے ساتھ مرى يد بات چيت أس وقت ہوكى جب ميں ايك ہولل ميں تقرير كرنے كے بعد واپس جا رہا تھا۔

أى لڑكے نے بھے بتايا كه أس كى عرتيرہ سال ہے۔ أس نے اخبار مل

جیار چ ویائی بن جاد میں ایک اشتہار دیکھا تھا۔ اور اس اشتہار کو دیکھ کر ہی وہ مول میں میری تقریر کے بارے میں ایک اشتہار دیکھا تھا۔ اور اس اشتہار کو دیکھ کر ہی وہ مول میں میری تقریر سنے آیا تھا۔ چر اُس نے بھے سے چچھے ۔"کیا آپ بتا کے بیں کہ میرا وکیل اور بیاست دان بنے کا خواب پورا ہوگا یا نہیں؟ آپ جھے کوئی اچھا ما مشورہ بھی دیں تاکہ میں اپنی منزل پر بہنچ سکول۔"

لڑے کا گفتگو کا انداز اچھا اور متاثر کرنے والا تھا۔ وہ غریب تھا، گاؤں میں رہتا تھا اور وکیل بننے کا خواہش مند تھا۔

میں نے اُس سے کہا۔ بچ تمہارے اندر وکیل بنے کی شدید خواہش ہے۔
اس لئے تم ضرور وکیل بننے میں کامیاب ہو جاؤ گے۔ کی کام کی شدید خواہش اور
کی گئن ایک فیتی چیز ہے جو آ دی کو ضرور منزل تک لے جاتی ہے۔ تم نے بس کا
کرایہ خرج کیا اور یہاں تک پنچے۔ یہ تمہاری ای شدید خواہش کی وجہ ہے ہوا۔ تم
ذین ہو۔ یہ تمہارے چرے سے ظاہر ہوتا ہے۔ تمہاری سوج بھی بے حد شبت ہے۔
اس لئے تم خدا پر یقین رکھواور اپنے ذہن سے ہرضم کے شک کو نکال دو۔ تمہاری
خواہش ضرور پوری ہوگی۔

میں نے ایک کارڈ تکالا اور اُس پر سے الفاظ کھے۔

"میں سب کچھ کر سکتا ہوں کیونکہ خدانے مجھے اس کی طاقت دی ہے۔"

میں نے اس سے پوچھا۔ کیا تہیں خدا پر یقین ہے؟

أس نے كہا۔ بال! مجھے خُدا ير بورا يقين ہے۔

یں نے کہا تو چر کھی ہے۔ خدا بحروسہ رکھنے والوں کی بمیشہ مدد کرتا ہے۔ تم پکا ارادہ کر لو۔ تم اپنے مقصد میں ضرور کامیاب ہو گے اور اپنی منزل پر ضرور پہنچو

میں نے کارڈ پر جو الفاظ لکھ کر أے دیے تھے أن كى طرف اشاره كرتے

- جيماسوچو ويايي بن جاؤ

ہوئے میں نے اُس سے کہا۔ اِن کو بڑھتے رہنا۔ بہتمباری مدد کرس گے۔

ایک دفعہ اللائا کے ہوائی اڈے یر مجھے ایک برانا دوست مل گیا۔ ہم لاؤنج میں بیٹے کر پرانی یادیں تازہ کرنے گئے۔ میرا سے دوست ایک ادارے میں برنس ا گیزیکو تھا۔ اُس نے مجھ سے بوچھا کہ مثبت سوچ سے لوگ کیے کامیالی حاصل كرتے ہيں۔ ميں نے سا بے كہتم لوگوں كو كارؤ ير كچھ الفاظ لكھ كر ديے ہوجن كى مدد ے وہ این سوچ کو شبت بنا کر کامیائی حاصل کرتے ہیں۔

میں نے این دوست سے کہا کہ جب کوئی شخص کی کام کو اچھی طرح کرنے میں ناکام ہو جائے تو أے كام نہيں بدلنا جاہے بلكہ اپنے آپ ميں تبديلي لائي چاہے۔ لیکن جب کوئی شخص کئی بار مبت کوششیں کرنے کے باوجود کی کام کو اچھی طرح كرنے ميں ناكام ہو جائے تو چرأس كواپنا كام تبديل كر دينا جاہے۔

جو مخص این آپ کو تبدیل کر لے، وہ ہر چز کو تبدیل کر سکتا ہے کیونکہ زائی تبدیلی کے ساتھ آ دی کا سب کھ بدل جاتا ہے۔ یہاں تک کہ اُس کے حالات بھی

ایک مرجہ ایک نوجوان کرزین نے جھے ہے کہا "دین کیا کروں، میں عبت سوچ بيدا كرنا جابتا مول ليكن مجهد كاميالي نبيل موتى-"

میں نے اُس سے کہا کہ تم اپن طازمت جاری رکھو۔ شبت سوچ پیدا کرنے ك ابھى بہت موقع آئيں گے-تم الن ذہن سے يدمنى خيال نكال دوكمة كم ب وتوف اور نکھ ہو۔ تم اپنی تمام کروریوں کا جائزہ لو۔ اُنہیں اینے سامنے رکھو اور ایک ایک کر کے اپنی کروریوں کو اپنی طاقت میں بدل دو۔ اِس طرح تم میں شبت سوچ پيدا ہو گ اور تمہاري شخصيت بالكل بدل جائے گي۔

یہ نوجوان دراصل بے بقی کا شکار تھا۔ می نے صرف اتنا کیا کہ اُس میں

یقین کی طاقت کو بیدار کر دیا۔ اُس کو بتا دیا کہ وہ بہت کھے کرنے کی صلاحیت رکھتا

باتے جاتے اس بلزین نے بھے یوچھا کہ میرا باس بھے سے سے متاثر موسكا ہے؟ ميں نے كہاكہ جبتم النے آپ كوتبديل كر لو كے تو تمہارا باس بھى تم -8 & in ite

ماہر نفیات ولیم جمز کا کہنا ہے کہ جب کوئی مخص مثبت سوج اپنا لیتا ہے تو أس كى ذات مين موجود تمام شبت قوتين حركت مين آجاتى بين اور أس كمفى خالات کو باہر دھیل دیت ہیں۔ جو لوگ شبت ہونے کا یکا ارادہ کر لیتے بین أن میں ضرور مثبت سوچ پیدا ہونا شروع ہو جاتی ہے۔

مشہور ماہر نفیات جمر ایم بیری کا کہنا ہے کہ یہ ایک اہم ترین سوال ہے کہ لوگ كى كام كوكرنے ميں آخر ناكام كوں رہے ہيں؟ اس سوال كا جواب يہ ب ك ناکام رہے والے لوگ دراصل کامیابی حاصل کرنے کے لئے اپنی پوری کوشش نہیں كرتے وہ اسے اندر مت، عرم، ارادے اور توصلے كو بيدار نيس كرتے أن ك وماغ میں سلے بی سے اس خیال نے نیج گاڑھ رکھے ہوتے ہیں کہ وہ سے کام نمیں كر كتے ـ اس لئے وہ ناكام رہے ہیں۔

میں نے کامیابی حاصل کرنے والے بہت سے لوگوں کا گرا مطالعہ کیا ہ اور بری گرائی میں جا کر اُن کا جائزہ لیا ہے اور اُن کے بارے میں معلومات ماصل کی ہیں۔

مل نے إن تمام لوگوں ميں ايك بات مشترك باكى بي توبى إن سب میں موجود تھی۔ یہ سب لوگ ارادے اور یقین کے معالمے میں بہت کچے تھے۔ أنبين اچھى طرح معلوم تھا كہ أنہوں نے كيا كرنا ہے۔ وہ اپنى منزل كوسامنے ركھ كر

مزید کتب پڑھنے کے لئے آج ہی وزٹ کریں : www.iqbalkalmati.blogspot.com

50 جیاس چو۔ویائ بن جاؤ کام شروع کرتے تھے۔ اس طرح اُن کی ساری قوتیں اور ساری توجہ کامیابی حاصل کرنے پر مرکوز رہتی تھی اور اُن کے رائے میں آنے والی تمام رکاوٹیس دور ہو جاتی

ان لوگوں میں سب سے اہم بات یہ تھی کہ وہ یقین کائل رکھتے تھے اور اُن کی سوچ شبت تھی۔ اُن کا دماغ ہر قتم کے شک و شبے سے پاک تھا اور اُنہیں مجمل یقین تھا کہ وہ ضرور کامیابی حاصل کریں گے۔

آرتھر ریبلوف امریکہ میں پراپرٹی کا کاروبار کرنے والا ایک بہت ہی مشہور شخص ہے۔ پورے امریکہ میں بے شار بڑے بڑے سٹور، عمارات اور پلازے اُس کی ملکیت میں اور اِن بڑی بڑی عمارتوں پر ریبلوف کا نام لکھا ہوا ہے۔

آرتھر ایک انتہائی غریب خاندان میں پیدا ہوا۔ شروع میں اُس نے اخبار یجنے کا کام کیا۔ پھر جوتے پاکش کے۔ پھر ایک بحری جہاز پر طاح کا کام کیا۔

یہ معمول کام کرتے ہوئے بھی آرتھر ریبلوف بڑے بڑے خواب دیکھنا رہا اور اپنے خوابوں کو حقیقت کا روپ دینے کے لئے مبلسل جدوجبد کرتا رہا۔ وہ ذبین تو تھا بی اُس کی سوچ بھی انتہائی شبت تھی۔ ای شبت سوچ نے اُسے بلند ترین مقام پر پہنچایا۔

شکا کو کے ایک اور بہت ہی کامیاب شخص کلیمند سٹون کے بھی اِی قتم کے خیالات تھے۔ وہ بچین میں اخبار بچا کرتا تھا لیکن آج کروڑوں ڈالر کی جائیداد کا مالک ہے۔ کلیمنٹ نے ایک میگزین میں مضمون لکھا تھا جس میں اُس نے اِس بات پر زور ویا تھا کہ صرف یہ تہیر کر لیما کہ میں فلاں کام کر سکتا ہون، انسان کو کامیا بی کی بلندیوں پر لے جا سکتا ہے۔

اُس نے مزید لکھا کہ زیادہ تر اوگ صرف اپنی منفی سوچ کی وجہ سے کامیابی

جیار پوروں من بعد اگر مید لوگ مفی خیالات سے نجات حاصل کر کے اپنے اندر سے ماصل کر کے اپنے اندر سے اعتاد اور لیقین پیدا کر لیس کہ وہ فلال کام کر سکتے ہیں تو انہیں ہر صورت میں کامیا لی

عاصل ہو گ كونك يد ايك آ فاقى سيائى ہے كہ صحيح سوچ سے صحيح عمل پيدا ہوتا ہے۔

جو لوگ اچھی نیت، نیک ارادے اور صحیح خیالات رکھتے ہیں اور بھر پور اعماد اور لیقین کے ساتھ مسلسل کوشش کرتے ہیں خُدا اُن کے لئے ایسے حالات پیدا کر

ریا نے جو انہیں کامیابی کی مزل تک لے جاتے ہیں۔

شبت سوچ رکھنے والے لوگ کامیابی کے رائے میں آنے والی ہر مشکل کو شکت دیے ہیں۔ اُنہیں چاہے کہ وہ اپنے مقاصد کے صول کے لئے مسلسل کوشش کریں، یا قاعدہ منصوبہ بندی کریں اور اُن کی فیلڈ لیمی شعبے کے بارے میں جو کتابیں اور لٹریچ موجود ہے اُس کا مطالعہ کریں۔ اس طرح یہ تمام یا تمیں اُن کے لاشور میں از جا کیں گی اور مقاصد کے حصول کی منزل خود بخود اُن کے قریب آنے لاشور میں از جا کیں گی اور مقاصد کے حصول کی منزل خود بخود اُن کے قریب آنے گئے گی۔

میں نے ایک مرتبہ اپنے دوست جان کے فارم پر چند دن اُس کے ساتھ گزارے۔ یہ فارم تقریباً ساڑھے چار ہزار ایکڑ کے وسیع رقبے پر پھیلا ہوا تھا۔ اِس فارم کے علاوہ بھی جان کی کئی جائیدادیں تھیں۔ ہا تگ کا تگ میں اُس کا ایک بہت بڑا یلازہ تھا۔

جان کوئی خاندانی رئیس نہیں تھا۔ وہ ایک غریب خاندان میں پیدا ہوا تھا۔
اُس کے باپ کے پاس صرف بیس ایکر زمین تھی اور وہ زمین بھی پھر کے علاقے میں تھی۔ جان پیدل سکول جاتا جہاں غربت کی وجہ سے اکثر اوقات اُسے شرمندگی کا مامنا بھی کرنا پڑتا تھا۔ لیکن اب دنیا کے بڑے بڑے لوگوں سے جان کے ذاتی

تعلقات ہیں۔

تى ايىز يورك ساموج دوساى بن حاد ----

تلم نہیں کیا۔ اُس نے کہا ''میں نہیں چاہتا تھا کہ غریب رہوں۔ میں نے پکا ارادہ کر لیا کہ میں غربت کو ہر قیت پر فکست دول گا اور پھر میں نے شبت سوج سے جدوجهد کرتے ہوئے غربت کو واقعی فکست دی۔''

امریکہ کا صدر اہراہم نگن بھی غریب خاندان میں پیدا ہوا تھا۔ ایک روز
اہراہیم نگن کی ماں نے اُس سے کہا کہ امریکی غربت سے نفرت کرتے ہیں۔ اس
لئے جمہیں غربت سے نجات حاصل کرنا ہوگی۔ ماں کی اِس بات نے اہراہم نگن پر
گہرا الڑکیا اور اُس کے اندر غربت سے نجات حاصل کرنے کی ایک زیردست تحریک

ابراہم لئکن، محنی، جفاکش اور شبت سوچ رکھنے والا محض تھا۔ مال کے الفاظ نے اُس کے الفاظ نے اُس کے الفاظ نے اُس کے اندر ایک نئی توانائی پیدا کر دی تھی جس نے اُس مزید متحرک کیا۔ وہ پختے یقین کے ساتھ مسلسل کام کرتا رہا اور ایک دن امریکہ کا صدر بن گیا۔ شبت سوچ، مسلسل محنت اور قوت یقین وہ صلاحیتیں ہیں جن کی مدد سے مشکل سے مشکل میں کام کیا جا سکتا ہے۔

اولیک چیکی اُن عظیم لوگوں
اولی چیکی اُن عظیم لوگوں
اولی چیکی اُن علی اووز (Jesse Owens) کا نام بھی اُن عظیم لوگوں
میں شامل ہے جنہوں نے شبت سوچ کی مدو سے نا قابلی فراموش کارنامے سرانجام
دے۔

اگرچہ جیسی اکساری ہے کام لیتے ہوئے اپنے کارناموں کو بہت بڑے کارنامے نہیں سمجھتا لیکن امریکہ میں کھیلوں کے مصرین اور ماہرین اس بات پر مشقق ٹیں کہ امریکی تاریخ میں جیسی ہے بواکوئی اتھیلیٹ نہیں ہے۔

ایک دفعہ ایک عشایے میں میری جیسی (Jesse) سے ملاقات اور گفتگو

52 جیما سوچ ویای بن جاد جان کا کہنا ہے کہ جب وہ اپنے ذاتی ہوائی جہاز میں اپنے ذاتی ایر پورٹ ے اُڑتا ہے تو اکثر اُسے وہ میں ایکڑ پھر کی زمین دکھائی دیتی ہے جہاں اُس نے

اپنا بھین گزارا تھا اور جہاں اُس کا باپ غربت کے عالم میں اپنے ہاتھوں سے مٹی کھود کر اناح پیدا کرنے کی کوشش کیا کرتا تھا۔

انتهائی غربت کے اِس ماحول میں جان نے کامیابی کیے حاصل کی۔ یہ وہ مجرہ ہے جس پر یقین نہیں آتا۔

ابنی کامیابی کے بارے میں جان کا کہنا ہے کہ اِس کامیابی میں سب ہے کہا چیز میری شدید خواہش تھی اور دوسری چیز میرا عزم، ارادہ اور یہ بھین کائل تھا کہ میں کامیابی ضرور حاصل کروں گا۔ جان کا کہنا ہے کہ میں جمیشہ لوگوں سے خوشگوار تعلقات رکھتا ہوں۔ دوست جھے سے محبت کرتے ہیں۔ میرے ملازم میری دولت مندی کی وجہ سے نہیں میرے ایجے سلوک کی وجہ سے میرا احرّام کرتے ہیں۔ میں بھی اُن کو ملازم نہیں بلکہ اپنا دوست ہی تصور کرتا ہوں۔

جان نے مزید بتایا کہ میں نے کبھی مخل مزاجی کا دامن نہیں چھوڑا اور اپی سوج کو ہمیشہ شبت رکھا ہے۔ میری مخل مزاجی اور شبت سوچ ہی میری کامیابی کا راز سے۔

کی شخص کو اگر اپن ذاتی زندگی میں کی مقصد کو حاصل کرنا ہو تو اُس کے افدر اِس مقصد کو حاصل کرنا ہو تو اُس کے افدر اِس مقصد کو حاصل کرنے کے لئے زیردست تح یک اور شدید خواہش ہوئی چاہے۔ اس کے ساتھ ساتھ اُسے کامیابی کا پختہ یقین ہونا چاہیے۔ اس کا نام شبت سوج ہے۔

ابراہم سپیکٹر میرا دوست بھی ہے اور مشہور مقرر اور ماہر نفیات بھی۔ اُس نے بھی تایا کہ وہ ایک غریب گھرانے میں پیدا ہوا تھا لیکن اُس نے بھی بھی غربت کو

ہوگی۔

جيها سوچه ويباي بن جادَ

جیسی نے بچھ بتایا کہ چارلی کے اِن الفاظ نے بچھ پر گہرا اڑ کیا۔ میرے جم میں بکلی کی ایک اہر ووڑ گئی اور ش نے اُک وقت یہ فیصلہ کر لیا کہ بچھ زندگی میں کیا بنا ہے۔ چارل سے ہاتھ طانے کے بعد میں دوڑتا ہوا اپنے کوچ کے پاس کی اور اُس سے کہا کہ میرا خواب ہے کہ میں بھی چارلی کی طرح بہت بڑا اٹھلیٹ بول۔ ہمارا کوچ بہت ہی بچھ دار تھا۔ اُس نے بچھ بھی دی اور کہا ''ہاں میں تہماری بخوص میں اِس خواب کو دیکھ رہا ہوں۔ لیکن اِس خواب کی تعبیر پانے کے لئے تہمیں بہت محن کرنا ہو گی۔ بچھ لیکن ایس خواب کی تعبیر پانے کے لئے تہمیں بہت محن کرنا ہو گی۔ بچھ لیکا یقین ہے کہ تم ضرور کا میاب رہو گے۔'' چار باتوں کی طرف خاص توجہ دو۔ لیمن ارادے، توجہ، ڈیپلن اور اپنے رو نے کو بہتر بنانے کی طرف۔

جیسی (Jesse) کا کہنا ہے کہ میں نے اِس مثورے پر عمل کیا اور بمیشہ

چند سال بعد اولیک کھیلوں میں جیسی (Jesse) نے سونے کے چار تمنے جیتے اور دوڑ کے دو سابقہ ریکارڈ توڑے۔ پورے امریکہ میں جیسی کی شہرت سیسل گئی۔ اور اِس طرح بچپن میں اُس نے جوخواب دیکھا تھا اُس کی تعبیر اُسے ل گئی۔

جیسی کی اِس کہانی میں ہیں وہ دی (10) اصول نظر آتے ہیں جن برعمل کر کے برآ دی کامیابی حاصل کرسکتا ہے۔

- براران و بوب مل مر سرا مل کرنا ہے۔ یعنی آپ کی مزل ا۔ یہ واضح طور پر طے کریں کہ آپ نے کیا حاصل کرنا ہے۔ یعنی آپ کی مزل کرا ہے۔ کا ہے۔

۲ یہ بات ہیشہ ذہن میں رکھیں کہ خُدا آپ کی مدد کر رہا ہے۔
 ۳ جب آپ کے ذہن میں کوئی منفی خیال آئے تو اِس منفی خیال کو فورا شبت خیال کی مدد ہے دماغ ہے باہر تکال دیں۔

ملنا بھی مشکل تھا۔ جیسی کا کہنا تھا کہ گو ہم غریب تھے لیکن ہماری روحیس امیر تھیں۔

جیسی نے بتایا کہ جب میں پیدا ہوا تو عام بچوں کے مقابلے میں میرا وزن بہت کم تھا۔ میری ماں اکثر بھے کہتی کہ میرا بیٹا بہت بڑا آ دی ہے گا۔ لیکن میں کیے بڑا آ دی بنوں گا؟ یہ بات میری مجھ میں بھی نہیں آئی تھی۔ ہم لوگ غریب تھے۔ کوئی ہماری عزت نہیں کرتا تھا۔ زندگی میں آ گے بڑھنے کے لئے ہمارے پاس کوئی سہارا نہیں تھا۔ تو پھر میں کیے بڑا آ دی بن سکتا ہوں؟ یہ وہ سوال تھا جو میں اپنی مال سے بوچھتا۔ میری مال جواب دیتی۔ خدا پر بھروسہ رکھو۔ وہ ضرور تمہیں راہ دکھائے گا اور تمہاری ملاد کرے گا۔''

ہارے سکول میں صح کے وقت میدان میں بچوں کی اسمبلی ہوتی تھی۔ ایک روز اُس زمانے کے ایک بڑے اتھلیف چارلی پیڈوک نے بچوں سے خطاب کیا۔ یہ مشہور کھلاڑی سکولوں میں جا کر بچوں سے خطاب کیا کرتا تھا اور اپنے کارنامے بیان کرتا تھا تاکہ بچوں میں کھلاڑی اور اتھلیف بننے کا شوق اور جذبہ بیدا ہو۔

جب چارل ہمارے سکول میں اسمبلی کے دوران تقریر کر رہا تھا تو میں اگل صف میں موجود تھا اور اُس کی باتوں کو بڑے فور سے من رہا تھا۔ چارلی نے بچوں سے کہا ''بچوں کیا تہمیں نہیں پہتے کہ تم میں کتی طاقت ہے؟ نہیں تہمیں نہیں پہتے کہ تم میں طُدا نے کتنے طاقت ور ہو۔ تم میں طُدا نے این روح بچوگی ہے۔ تم اِس دنیا میں بہت بڑے بڑے کام کر کتے ہو۔ بس تمہارے ارادے نیک اور پختہ ہونے چاہئیں۔ تم جو چاہو کر کتے ہو کونکہ طُدا خود تہمارا مدگار ہے۔'

5:44

### عاند کی طرف بردھو۔ ستاروں کو ضرور چھو لو کے

عاد کی طرف پرواز کرو۔ اگر تم عاد تک نہ پینی سے تو ستاروں کو تو ضرور پھو لو گے۔ یہ لیس براؤن کے الفاظ میں جو ایک ذمین سیاست دان اور بہت اچھا مقرر تھا۔ اُس کے الفاظ کا مفہوم یہ ہے کہ آدی کی منزل بلند ترین ہونی عاہیے تاکہ اُس کی زندگی کا سفر بلندی کی طرف ہو۔

اگر کھی آپ یہ مجموں کریں کہ آپ کی کارکردگی اچھی ٹابٹ نہیں ہورہی۔ تو پھر اس بات کا جائزہ لیس کہ آپ کے کام کرنے میں کہاں خرابی ہے۔ اِس خرابی کو درد کر کے آپ اپنی کارکردگی کو بہتر بنا کتے ہیں۔ اگر آپ ایک کام کرنا چاہتے ہیں تو آپ کے اندر اِس کام کو کرنے کا پکا ارادہ ہونا چاہیے۔ اُس کام کے بارے میں آپ کے خیالات مثبت ہونے چاہیں۔ خیالات انسان کی کارکردگی پر بہت گرا الر آپ کے خیالات میں بہت طاقت ہوتی ہے۔

 56 جياسوچو وياي بن جاؤ

- ٣- اپ ذ اين مي يه يقين پيدا كرين كه آپ برمشكل كو دُور كر كتے بين
- ۵۔ اپن ذائن سے ہرفتم کے احماس کمتری کو نکال کر اپنے یقین کو مضوط بنا کیں۔
  - ٢- اپ آپ پر اعتاد اور يقين رکيس
  - ٤- دومرول كے ساتھ بميشہ دوستانہ سلوك كريں۔
    - ٨- عيشه بكه نه بكه ضرور يرحة يا كية رين-
- 9- مضبوط ارادے، توجه، وسلن اور اپ رو ب كو بهتر بنانے كا سلسله بميشه جارى ركيس-
- ا۔ یہ بات اپن ذہن میں اچھی طرح بھا لیس کہ آپ مشکل سے مشکل کام بھی کر کے ہیں۔

### باب: 4 كى ايم ترين باتيں

- ۔ کی کام کی شدید خواہش اور کی لگن ایک فیتی چیز ہے جو آ دمی کو ضرور منزل تک پنچاتی ہے۔
- ۲- جو محض اپنے آپ کو تبدیل کر لے، وہ ہر چیز کو تبدیل کر سکتا ہے کیونکہ ذہنی تبدیلی کے ساتھ آدی کا سب یکھ بدل جاتا ہے۔ یہاں تک کہ اُس کے حالات بھی بدل جاتا ہیں۔
- س۔ لوگ کی کام کو کرنے میں اس لئے ناکام ہوتے ہیں کہ اُن کے دماغ میں پہلے ہی ہے ۔ اس خیال نے پنج گاڑھ رکھے ہوتے ہیں کہ وہ سے کام نہیں کر سکتے۔
- س- جب کول محض شبت سوج اپنا لیتا ہے تو اُس کی ذات میں موجود تمام شبت قو تمیں حرکت میں آ جاتی میں اور ناکا می کے منفی خیالات کو باہر دھکیل دیتی ہیں۔
- ۵۔ کامیابی کا یقین کامیابی دلاتا ہے۔ صرف یہ تہیہ کر لینا کہ میں فلال کام کر سکتا مول، کامیابی کی

مول، کامیابی کی سب سے بڑی ضانت ہے۔

جياس چه وياي بن جاؤ

تا كام شخص بهول\_

میں نے اُس سے پوچھا کہ کیا تم بہت زیادہ پیے کمانا جاہتے ہو؟ اُس نے ' کہا کہ ہاں میں بی جاہتا ہوں۔

یں نے اُس سے کہا کہ تم نے مجھے اپنی ناکائی کی بہت کی وجوہات بتائی ہیں۔ جن سے ظاہر ہوتا ہے کہ تم خود کو ایک معقول آ دی نہیں مجھتے۔ آ خرتم اپنے آپ کو نکما کیوں مجھتے ہو اور اپنے مقابلے میں اپنے بھائی کو کامیاب آ دئی کیوں شار کرتے ہو۔

یں نے اُسے سجھایا کہ تہمیں اپنے بھائی پر فخر کرنا چاہے اور اُسے اپنا بازو جسنا چاہے۔ اِس طرح تم میں زیادہ اعتاد پندا ہوگا۔ میں دراصل اِس نتیج پر پہنچا تھا کہ یہ محف اپنے بھائی کی ترتی کی وجہ ہے اپنے آپ کو کمتر بچھنے لگا ہے۔

اِس محض نے اپنے دہاغ میں اپنی تاکای کا تصور بھا لیا تھا اور اُس کے بھائی کی کامیابی نے اُس کے اِن مفی خیالات کو مزید تقویت دی تھی۔ تاہم اُس محض کے ذہن میں امید کی ایک کرن باتی تھی۔ اُس کا خیال تھا کہ اگر کوئی اُس کی مدد کرے تو وہ کامیاب ہوسکتا ہے۔

یں نے اِس محض کو بھے ہدایات دیں اور اُس سے کہا کہ پہلے مرطے میں مہیں اپنے بھائی کے متعلق اپنا رویہ تبدیل کرنا ہے اور بھائی سے حمد کوختم کرنا ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ سہیں اپنے بھائی کی ملازمت اور اُس کی آمدنی کے ساتھ موازنہ ختم کرنا ہے۔

مرا مقصد یہ تھا کہ اِس آ دی کے دماغ سے منفی خیالات لکالے جاکیں اور اُن کی جگد شبت خیالات ڈالے جاکیں۔ ش نے ایک کاغذ پر اُس کی شخصیت، ذہانت، تجربے اور قابلیت کے بارے ش ساری تفصیل کھی۔ اِس طرح ش نے

58 جیاس جود دیای بن جاد اس کے ضروری ہے کہ ہم سب سے پہلے منفی خیالات سے نجات حاصل

اس کے صروری ہے لہ ہم سب سے چہے کی حیافات سے بات کی کی کے کا کی کی کے کہ میں۔

کرنے کی طرف توجہ دیں۔ منفی خیالات انسان پر ڈر اور خوف مسلط کر دیے ہیں۔
جب کہ شبت خیالات ڈر اور خوف پر تا ابو حاصل کرنے میں مدد دیے ہیں۔

مارے ایک دوست پر منفی خیالات نے ایک عجیب و غریب خوف طاری کر دیا تھا۔ اُس کا خیال تھا کہ ہر دیا تھا۔ اُس کا خیال تھا کہ ہر طرف چھر ہی چھر ہیں۔ یہ چھر اُسے ہلاک کر دیں گے۔

نیں آپ کو ایک اور شخص کے بارے میں بتانا چاہتا ہوں۔ اُس نے اپیٰ
زندگی میں کچھ کامیابیاں ضرور حاصل کی تھیں۔ لین اتفاق ہے جس کمپنی میں وہ کام
کرتا تھا وہ مالی مشکلات کا شکار ہوگی اور کمپنی نے اپنے بہت سے ملاز موں کو اُن کا
نوکریوں سے نکال دیا۔ ملازمت سے نکالے جانے والوں میں بیر شخص بھی شامل تھا۔
اس شخص نے کی اور جگہ معمولی درجے کی ملازمت تو کر لی لیکن اب اُس

یے مخص مجھے ملنے اُس ہوٹل میں آیا جہاں میں تظہرا ہوا تھا۔ اُس نے مبرک کوئی کتاب ردھی تھی اور اُسے امید تھی کہ میں اُس کی مدد کرسکوں گا۔

اُس نے مجھے بتایا کہ اُس کا سب سے بردا مسلہ یہ ہے کہ اُس کا ایک بھی کائح میں واخلہ لینا چاہتا ہے اور باتی بچے بھی کالج میں جانے والے ہیں۔ لیکن اپنے مالی بحران کی جیہ ہے اُس کی مجھے میں تہیں آ رہا کہ وہ کیا کرے۔

اُس نے مجھے یہ بھی بتایا کہ اُس کا ایک بھائی ہے جو ایک بڑی سمپنی میں اگا عہدے پر پہنچ گیا ہے۔ میں نے اُس سے پوچھا کہ کیا تم اپنے بھائی کی کامیابی " ترقی کی وجہ سے تو پریٹان نہیں۔ اُس نے کہا کہ نہیں ایسا نہیں بلکہ میں خود آباد

مزید کتب پڑھنے کے لئے آج ہی وزٹ کریں : www.iqbalkalmati.blogspot.com

بدار کردیا اور ای طرح حالات اس کے حق میں بہتر ہونے گھے۔

یہ ایک ایسا قانونِ فطرت ہے کہ جس نے بھی اس پرعمل کیا وہ ضرور کامیاب ہوا۔ میں نے کی لوگوں پر اے آزمایا اور وہ سب کامیاب رہے۔

اِس قانونِ فطرت کو مختمر ترین لفظوں میں بوں بیان کیا جا سکتا ہے۔ "جب
کوئی شخص اپنے خیالات کو مثبت بنا لے تو اُس کی تمام ضرور تیں پوری ہونے لگتی
ہیں۔" ایبا کیوں ہوتا ہے؟ اس کا ایک روحانی ہیں منظر ہے۔ خُدا رزاق ہے اور
اُس نے اپنی تمام مخلوق کو رزق دینے کا وعدہ کیا ہے۔ اس لئے جو بھی اُس پر
انمان، مجروسہ اور یقین رکھے گا۔ اُس کی ہر جائز ضرورت پوری ہوگی۔ لیکن اس کے
انمان، مجروسہ اور یقین رکھے گا۔ اُس کی ہر جائز ضرورت پوری ہوگی۔ لیکن اس کے
لئے اُے چاہے کہ مسلس کوشش کرتا رہے۔

الکڑے موکل جانس کا کہتا ہے کہ جو آدی شبت موج رکھتا ہے وہ ایک بزار باوند میں بہترین زندگی گزار سکتا ہے۔ اس کے برکس جو محض منفی موج رکھتا ہے وہ کئی بزار باؤنڈ میں بھی پریشانی کی زندگی بسر کرتا ہے۔ کیونکہ منفی موج ذبن کو شک و شبات اور زندگی کو تلخیوں اور مشکلات ہے بھر دیتی ہے۔ لیکن جو لوگ شبت موج رکھتے ہیں اُن میں ایمان و یقین کی الیک قوت پیدا ہوتی ہے جو اُن کو مشکلات اور کھتے ہیں اُن میں ایمان و یقین کی الیک قوت پیدا ہوتی ہے جو اُن کو مشکلات اور کھتے ہیں اُن میں ایمان و یقین کی ایم اپنے ذبین میں شبت موج پیدا کریں اور کھتے ہیں قو اِس کے بہت بی خوشگوار نتائج برآ کہ ہوں گے۔

مرقع این کام کائ پر روانہ ہونے سے پہلے ذہن میں یہ تصور کریں کہ آج کا دن بہت اچھا گزرے گا۔ حالات میرے حق میں رہیں گے اور میرے لئے رقی اور آگے بوجنے کے نئے رائے کھلیں گے۔ ایسے سوچنے سے آپ کے ذہن میں ایمان اور لیقین کی برقی رَو ابھرے گی اور یہ طاقت ور کرنٹ آپ کے پورے جم میں جماع کا۔ آپ میں روحانی طاقت بیدا ہوگا۔ آپ کی شخصیت خود اعتادی

ويابي بن جاد ويابي

أس كا حوصله برهايا۔ اور أے جو كھ كرنا تھا وہ ايك كارڈ پر لكھ كر أے ديا۔

میں نے اُس میں یہ اصاس پیدا کر دیا کہ وہ بہت کھ ہے اور اُسے اپنی خویوں اور صلاحیتوں کو پیچانا چاہیے۔ اُسے روحانی طور پر اپنے آپ کو بیدار کرنا چاہے۔ روحانی بیداری سے آدئی کی صلاحیتیں بھی بیدار ہو جاتی ہیں۔

اُس نے میری ہدایات اور مشوروں پڑلل کیا اور آہتہ آہتہ اُس کے اندر خوشگوار تبدیلی آنے گلی۔

سب سے پہلے اُس نے اپنے بھائی کے ساتھ تعلقات کو خوشگوار بنایا اور اُس کے ساتھ حدکو اپنے دماغ سے نکالا۔ اِس سے اُس کی زندگی پر شبت اثر پڑا۔ اُس نے بھائی کے ساتھ خلوص اور ہدردی کے جذبات وابستہ کئے۔ ظاہر ہے کہ جہال بھی خلوص، ہدردی اور دیانتداری ہو وہاں نتائج بھی بہت ہی اچھے برآ مد ہوتے ہیں۔

اِس فحض کا اصل مسئلہ تو اپنی بچوں کو کائی بھیجنا تھا۔ میں نے اُسے کہا کہ تم یہ تصور کروں کہ تمہارا بیٹا کائی میں واخل ہو گیا ہے، اُس کی فیسوں اور اخراجات کا بھی بندوبت ہو گیا ہے اور اب وہ اپنی تعلیم کمل کر رہا ہے۔ ای طرح ہر بچ کے بارے میں بھی تور اپنی ذہن میں لاؤ اور اِی طرح سوچو۔ تم دیکھو گے کہ وقت آنے پر تمہارا ہر بچہ کائی میں تعلیم عاصل کرے گا۔ کئی برموں کے بعد وہ فخض بھے دوبارہ طاتو اُس نے بتایا کہ میرے تجویز کئے ہوئے طریقے اور اصولوں پر عمل کرنے دوبارہ طاتو اُس نے بتایا کہ میرے تجویز کئے ہوئے طریقے اور اصولوں پر عمل کرنے سے واقعی ایک میجرہ رونما ہوا اور اُس کے تمام بچوں نے کائی میں تعلیم عاصل کر لی اور وہ معاثی مشکلات سے بھی نگل آیا۔

ایا اِس لئے ہواکہ میرے بتائے ہوئے شبت اصولوں پر عمل کر کے اُس فض نے اپنی سوچ کو شبت بنا لیا۔ یقین اور اعماد کی قوت نے اُس کی روح کو

مزید کتب پڑھنے کے لئے آج ہی وزے کریں : www.iqbalkalmati.blogspot.com

جیاسوچہ دیای بن جائے ۔۔۔۔ زندگی میں ہیشہ اچھی اور خوشگوار با تیس کریں۔ اچھی اور خوشگوار با تیس سیں۔

زندگی میں ہمیشہ انچھ اور خوشگوار با تیل کریں۔ انچی اور خوشکو ہمیشہ خوشخری کے منتظر رہیں اور دوسروں کو بھی انچھی خبر سنا کیں۔

ماحول کو خوشگوار بنا کیں۔ جہاں کام کرتے ہوں دہاں چھولوں کا آیک گلدستہ رکھ دیں۔ اگر کسی کارخانے یا فیکٹری کے احافے میں چھولوں کی کیاریاں ہوں تو کام کرنے دالوں پر اچھا اثر پڑتا ہے اور اُن کی کارکردگی بڑھتی ہے۔ ماحول میں آیک چھوٹی می خوشگوار تبدیلی کام کرنے والوں پر بہت ہی شبت اثرات مرتب کرتی ہے۔ میں نے آیک مرحبہ آیک تقریب میں تقریر ختم کی تو آیک شکتہ حال آدی میرے پاس آیا۔ اُس کی عمر تمیں سال کے قریب ہوگی۔ اُس نے جھے ہا کہ وہ انہائی مایوں کن صورت حال کا شکار ہے اور پریشانیوں نے آئے گھیر رکھا ہے۔ میں آپ سے بیمشورہ لینا چاہتا ہوں کہ میں اپنے حالات کو کیے بہتر بناؤں۔ آپ میری

سلے تو میں نے اس محض ہے کہا کہ میں برگز کسی کی آخری امید نہیں ہو سکا۔ (انبان کی مدد کرنے والاعظیم اور برتر خُدا موجود ہے۔ آ دی کو اُس سے امید رکھنی جاہے اور اُس پر بجروسہ کرنا جاہے۔)

ر ن چیے اور ان پر برسے دیا ہے کہ اس کی مایوی کو میں نے چید کھے اُس کی مایوی کو میں نے چید کھے اُس کی مایوی کو ختم کرنے کی کوشش کی۔ اِس دوران میں نے اُس کی شخصیت کا جائزہ لیا۔ میں نے دیم کے کہ زیادہ ہی ہوگا۔

اچا ک میں نے اُس نوجوان سے کہا کہ تم میری کچھ مدد کرو۔ اُس نے پوچھا کہ میں کہ میں کہ میں کہ میں نے کہا کہ تم سدھ کھڑے ہو کہ میں آپ کی کیا مدد کر سکتا ہوں۔ میں نے اُس سے کہا کہ تم سدھے کھڑے ہو جاؤ۔ بالکل سیدھے۔ پھر میں اُس کے ساتھ کندھا طاکر کھڑا ہو گیا۔ پھر میں نے جاؤ۔ بالکل سیدھے۔ پھر میں اُس کے ساتھ کندھا طاکر کھڑا ہو گیا۔ پھر میں اُس کے ساتھ کندھا طاکر کھڑا ہو گیا۔ پھر میں اُس کے کہا دیکھو تمہارا قد مجھ سے کتا زیادہ لیا ہے۔ خدا نے تمہاری طرف خاص

62 - جیار ہے۔ ویان بن باذ میں میں اور گھر آپ کے لئے اور گھر آپ کے لئے سے بہر جائے گا۔ میں جات گا۔ سے بہتر ہوتا چلا جائے گا۔

چاراز فلمر کا کہنا ہے کہ الفاظ میں بہت طاقت ہوتی ہے۔ شبت الفاظ ذہن کو طاقت ور بتاتے ہیں کی منفی الفاظ ذہن طاقت ور بتاتے ہیں کیکن منفی الفاظ اس سے الف کام کرتے ہیں۔ منفی الفاظ ذہن اور شخصیت کو کمزور بنا دیتے ہیں۔

الله تعالی نے انسان کے ذہن میں یہ صلاحت رکھی ہے کہ اُس میں ہر وقت الله تعالی نے انسان کے ذہن میں یہ صلاحت رکھی ہے کہ اُس میں ہر وقت عے نئے آئیڈیاز تخلیق ہوتے رہے ہیں۔ اگر آپ کا ذہن منفی ہے تو پھر پیدا ہونے والے آئیڈیاز بھی مثبت ہوں گے۔لین اگر آپ کا ذہن منفی ہے تو پھر پیدا ہونے والے آئیڈیاز بھی مثبت ہوں گے۔لین اگر آپ کا ذہن منفی ہے تو پھر ایس میں مایوی، ناکامی، تباہی، بربادی اور فکست ہی کے خیالات گردش کرتے رہیں

اس لئے اپنا یہ وستور بنا لیں گے کہ سمجھی بھی مایوی یا فکست کی باتیں نے کریں۔ ایسی منفی گفتگو انسانی ذہن کے لئے بہت ہی خطرناک ہوتی ہے۔ اِس کے رِعَس فنح، کامیابی اور کامرانی کے واقعات کو یاد کریں اور اِن خوشگوار واقعات کو ید کریں اور اِن خوشگوار واقعات کو برائیں تاکہ آپ کے ذہن میں شبت خیالات پیدا ہوں۔

دہرا یں ما ساب کے بین کہ میں غریب ہوں تو غربت کا یہ ذکر آپ کے منی ذہن جب آپ کے منی ذہن کی علی کرتا ہے۔ بیب کی عکای کرتا ہے۔ اِس کا مطلب ہے کہ آپ نے غربت کو قبول کر لیا ہے۔ جب آپ نے غربت کو اللم کر لیا ہے تو پھر آپ ہر میدان میں ناکام رہیں گے اور ناکا کی آپ کا مقدر بن جائے گا۔

ا ہ م اب م استفاد کی استفاد کی گے۔ ہر چر منتشر ہو منفی خیالات آپ کے ذہن میں انتظار پیدا کریں گے۔ ہر چر منتشر ہو جائے گا۔ اس لئے منفی خیالات اور منفی گفتگو سے جائے گا۔ زندگی کا ڈیپلن جاہ ہو جائے گا۔ اس لئے منفی خیالات اور منفی گفتگو سے

كيشه دُور ريل-

مزید کتب پڑھنے کے لئے آج بی وزٹ کریں : www.iqbalkalmati.blogspot.com

چياموچ ديباي بن جاؤ

# باب: 5 کی اہم ترین باتیں

ا۔ آدی کی مزل بلند ترین ہونی جا ہے تاکہ اُس کی زندگی کا سفر بلندی کی طرف ہو۔

- ا۔ خیالات انسان کی کارکردگی پر بہت گہرا اثر ڈالتے ہیں۔ صحت کا سوچیں گے تو صحت مند رہیں گے۔ یاری کا سوچیں گے تو صحت مند رہیں گے۔ یاری کا سوچیں گے تو بیار پڑ جائیں گے۔ کامیابی کا سوچیں گے تو ناکام رہیں گے۔ جو ہمارے ذہن جس ہوگا ای کا ہمیں سامنا کرنا پڑے گا۔
- ۳- دن کا آغاز ہیشہ اس خیال ہے کریں کہ آج کا دن بہت اچھا اور مبارک ہو
   گا- آپ پر خدا کی رحت برے گی اور سب کچھ بہتر ہوتا چلا جائے گا۔
- الفاظ میں بہت طاقت ہوتی ہے۔ شبت الفاظ ذہن کو طاقت ور بناتے ہیں اور منفی الفاظ ذہن اور شخصیت کو کرور کر دیتے ہیں۔ اِس لئے کبھی مایوی اور کلست کی باتین نہ کریں۔ ہیشہ فتح، کامیابی اور کامرانی کا ذکر کریں۔منفی خیالات اورمنفی گفتگو سے ہمیشہ دُور رہیں۔

64 جيانوچو وياي بن جاؤ

توجه دی ہے۔ تمہیں خوبصورت، صحت مند اور قد آور بتایا ہے۔

وہ جھے ملل حرانی سے دیکھ رہا تھا۔ میں نے اُس سے پوچھا کیا تہمیں پہلے سے بہتر نہیں محسوں ہو رہا؟

اُس نے کبا۔ ہاں میں خود کو پہلے ہے بہتر محسوں کر رہا ہوں۔ میں نے اُس علی کرنے کے لئے ایک فارمولا دیا۔ فارمولا یہ تھا کہ تم دن میں کئی بار بالکل سیدھے کھڑے ہو کر اپنے آپ کو دیکھا کرو اور یہ محسوں کیا کرو کہ تمہارے سر پر ایک تاج رکھا ہوا ہے اور تم ایک افل اور شاہانہ شخصیت کے مالک ہو۔ فقدا نے تم کو بہت کی صلاحیت بھی بہت کی صلاحیت بھی بہت کی صلاحیت بھی ہے۔ اِس کے بعد اپنے دماغ میں خود اعتمادی اور فتح مندی کے شبت خیالات کو ایک اور فتح مندی کے شبت خیالات کو ایک اور تیم مندی کے شبت خیالات کو ایک ایمارو اور تمام منتی خیالات کو اپنے دماغ سے دماغ سے باہر نکال دو۔ پھر اپنے آپ میں بحر پور اعتماد اور یقین پیدا کرو۔

ای نوجوان نے میرے تجویز کئے ہوئے اِس فارمولے پر کمل طور پر عمل کیا۔ اُس نے اپ آپ کو پوری طرح بدل لیا۔ اب وہ یقینا ایک کامیاب آدمی

میں اپنے پڑھنے والوں کے لئے ایک مرتبہ پھر اِن الفاظ کو دہراؤں گا۔ '' چاند کی طرف پرواز کرو۔ اگرتم چاند تک نہ بھٹی سکے تو ستاروں کو تو ضرور چھو لو گے۔''





66 جياسو چو ـ وييانلي بن جادُ

باب: 6

# آج كا دن خاص دن إلى سے فائدہ ألل ألل

جو لوگ شبت خیالات رکھتے ہیں وہ ہر دن کی اہمیت کو بھتے ہیں۔ اُن کی زندگی میں جو ''آج'' کا دن ہے اُس کا کوئی متبادل نہیں۔ آج کے دن آپ کے پاس بہت سے مواقع ہیں۔ آج کے دن جو کھے کیا جا سکتا ہے اُسے آج ہی کے دن کرنا جائے۔ آج آج محت مند اور خوش ہیں۔ آپ کے اندر بھر پور جذبہ ہے۔ آج آئ و کامرانی کا دن ہے۔

ورا غور کیجے آج کا دن طلوع ہی آپ کے لئے ہوا ہے۔ جو منزل آپ نے اپنے لئے متعین کی ہے اور جو ہدف مقرر کیا ہے آپ وہ حاصل کر کے رہیں عے۔

آئ بت کھ کرنے کا دن ہے۔ آئ آپ جو کھ کر سکتے ہیں شاید اس کا موقع بھر ندآئے۔ آئ کا دن کوشش، محت اور جبتو کا دن ہے۔ آئ آپ کی زندگی کا ایک بہت ہی اہم دن ہے۔

وقت کے افق ہے ہر روز ایک نئی صح طلوع ہوتی ہے۔ ایک نے دن کا آغاز ہوتا ہے۔ ہر دن زندگی کا ایک اہم دن ہوتا ہے۔ اگر آپ اِس کو ضائع کر دیا۔ آئی ویل کے قو اِس کا مطلب ہے کہ آپ نے زندگی کا ایک قیمتی دن ضائع کر دیا۔ آئی کا دن اپ دائن میں آپ کے لئے شاندار کامیابیاں لے کر آیا ہے۔

آپ جب صح نیند سے بیدار ہوں تو اِن الفاظ کو دو ہرائیں۔خود سے کہیں که آج بھی میں جرپور طاقت اور صلاحیت ہے۔ آج کا دن بہت ہی شاندار ہوگا۔ آج

مياموچه وياي بن جاد

کے محوں ہورہا ہے کہ پہلے کے مقابلے میں جھ میں زیادہ صلاحت اور تو انائی ہے۔

یہ محبوں ہورہا ہے کہ پہلے کے مقابلے میں جھ میں زیادہ صلاحت اور تو انائی ہے۔

یہ بیت وہ منبت خیالات ہیں جو صبح بیدار ہونے کے بعد آپ کے ماتھ ناشتے کی

ہونے چاہیں اور انہیں شبت خیالات کے ساتھ آپ کو اپنی فیلی کے ساتھ ناشتے کی

میز پر بیٹھنا چاہے۔ ناشتے کے دوران اپنے اہل خاندان سے بات چیت کرتے

ہوئے کیں کہ آئے کا دن بہت ہی اچھا ہے۔ پھر آپ دیکھیں گے کہ آئے کا دن

واتی بہت اچھا گزرا ہے۔

وقت آپ کی زندگی میں سب سے قیمتی چز ہے۔ اِس کے ہر کھے کو مثبت طور پر استعال کریں۔ اگر آپ نے وقت کی قدر کی اور ہر لھے سے بھرپور فائدہ اٹھایا تو آپ کی زندگی میں کوئی مشکل اور رکاوٹ نہیں آئے گی۔

مردیوں کی ایک برفلی رات تھی۔ میدانِ کارزار میں ایک فوجی نینک کے نچ بیٹا مردی سے تضری ہوئی الگیوں کے ساتھ ٹین کے ڈیے سے تحندے مروں کے دانے نکال کر کھا رہا تھا۔

ایک سحانی نے اِس فوجی کو دیکھا اور اُس کے پاس چلا گیا۔ اُس سے پوچھا کہ اِس جانی ہو گھا۔ اُس سے بوچھا کہ اِس جگ کہ اِس جنگ نے جہس کیا دیا ہے؟ فوجی نے اِس فلسفیانہ سوال پر چند لمح غور کیا اور چر جواب دیا۔ ''میں تو صرف آج کے بارے میں جانیا ہوں۔ جو کچھ جھے دیا ہے وہ میں کھا رہا ہوں۔''

فوجی کے اِس جواب سے ہمیں آج کے دن کی اہمیت کا پا چلا ہے اور سے
احساس ہوتا ہے کہ سخت ترین حالات میں بھی روشنی کی کوئی نہ کوئی کرن ضرور موجود
ہوتی ہے۔ ہوسکتا ہے کہ آج مارے رائے میں پھھ مشکلات ہول لیکن شبت سوچ
رکھنے والے لوگ مشکلات پر قابو پا کر اپنی منزل پر ضرور پہنچ جاتے ہیں اور پھر منزل
پر پہنچ کر جو مرت اور اطمینان حاصل ہوتا ہے اُسے شبت سوچ رکھنے والے لوگ ہی

مزید کتب پڑھنے کے لئے آج ہی وزے کریں : www.iqbalkalmati.blogspot.com

۲۔ جب ایک دروازہ بند ہوتا ہے تو آپ کے لئے دوسرا دروازہ کھل جاتا ہے۔ اچھے اور نیک نیت دوستوں اور ساتھیوں کی مدو کی جائے۔

٣۔ ايمان اور ممل يقين كے ساتھ خُدا سے وعا كى جائے۔

1965ء میں این نام کی ایک خاتون میتال میں داخل تھی۔ وہ تیرق کی

مریفنر تھی اور اُس کے زندہ بیچنے کی امید بہت ہی کم تھی۔ مزیر میں میں میں انسان کر ایسان میں صفال سراہ

انی کا کہنا ہے کہ میں مایوی کی حالت میں بہتال کے بسر پر لیٹی حیت کو گورتی رہتی۔ پھر ایک دن میں نے یہ فیصلہ کیا کہ میں مرنے کی بجائے زندہ رہوں گا۔ میں نے مایوی کو یرے دھیل دیا۔

میں بھین ہی ہے ڈرلیں ڈیزائٹر بننے کا خواب دیکھا کرتی تھی۔ لیکن اس باری نے میں بھین ہی ہے ڈرلیں ڈیزائٹر بننے کا خواب دیکھا کرتی تھی۔ لیکن اس باری نے میدا ہے دعا کی کہ اے میدا میری مدو فرما تا کہ میں اس بیاری سے نجات حاصل کر سکوں۔ دعا کے بعد میں نے بہت ہی سکون محسوس کیا اور گہری نیند سوگئی۔ اِس کے بعد ہر روز میں ایپ تی تبدیلی محسوس کرنے گئی۔ میں بار بار ای دعا کو دہراتی میں ایپ آپ میں ایک نئی تبدیلی محسوس کرنے گئی۔ میں بار بار ای دعا کو دہراتی

اور جھے اپنے جم میں ایک نئ طاقت محسوں ہوتی۔

میں نے بہتال کا بسر چھوڑ دیا اور سلائی سکھانے والے ایک سکول میں داخلہ لے لیا۔ ایک روز سکول میں ایک مشکل مسئلہ درچیش تھا۔ یعنی موٹے جالی دار کیڑے کو کیے سلائی کیا جائے۔ میں نے بید کام اپنے ذمہ لے لیا۔ بیدایک مشکل کام تھا جے کرنے میں ہرکوئی ناکام رہا تھا۔ تاہم میں نے بوی محنت سے ایک ایسا نیا طریقہ دریافت کر لیا جس سے جالی وارکیڑے میں ایک نے انداز سے سلائی کی جا کی تھی۔ یہ نیا طریقہ تھا جس سے سب کتی تھی۔ یہ نیا طریقہ تھا جس سے سب

سمجھ کتے ہیں۔ یہ وہ خوتی ہوتی ہے جو ہر کامیابی کے بعد آ دی کو حاصل ہوتی ہے۔

زندگ سے محبت کرنا، ہر دن کو مبارک اور اس کے ہر لمحے کو اہم سجھنا۔
دوسروں سے محبت کرنا اور اِن کے متعلق اچھا سوچنا۔ یہ سب وہ مثبت جذبات ہیں
جوخود آپ کو بھی اطمینان اور مررت عطا کرتے ہیں۔

شبت جذبات اور خیالات سے آپ ہر روز گڑے ہوئے کاموں کو درست کر علی بیں اور ہر فکست کو فتح میں بدلنے کے ایک آپ کو کچھ مشکلات کا سامنا کرنا پڑے گا۔ شبت خیالات کی مدد سے آپ یقینا الن مشکلات پر بھی قابو حاصل کر لیں گے۔

ویت نام کی جنگ میں کیٹن میکس شدید زخی ہونے کے بعد جسمانی طور پر مفاوح ہوگیا تھا لیکن اُس نے ذہنی طور پر اِس معذوری کو قبول نہ کیا۔ امریکہ واپس بیخ کر وہ دو مرتبہ سنیز منتخب ہوا۔ پھر وہ جارجیا کا گورٹر بنا۔

میس جب گورز تھا تو اُس کی کار کا ایکیڈنٹ ہو گیا جس سے اُس کی معذوری میں مزید اضافہ ہو گیا۔ لیکن اُس نے پھر بھی فکست تتلیم نہیں گی۔ اِس کے بعد وہ امریکہ کا سیکرٹری آف سٹیٹ بنا۔

میس بہت ہی مثبت خیالات اور یقین کامل رکھنے والا شخص تھا۔ شبت سوچ اور یقین کامل کی وجہ سے ہی اُس کی معذوری بھی اُس کی راہ میں حاکل نہ ہو گی۔ وہ بہت ہی خوش مزاج اور خوش باش تھا۔

ميكس نے جن اصولوں پر عمل كر كے فكست كو فتح ميں بدل ديا أن كى تفصيل

ہ ہے ہے۔ ا۔ جو بھی مئلہ ہو اُے تعلیم کر کے اُس کا عل تلاش کیا جائے۔ اس مقصد کے لئے تمام زائی صلاحیتوں کو استعمال کیا جائے اور خلومی ول سے محنت کی

مزید کتب پڑھنے کے لئے آج ہی وزٹ کریں : www.iqbalkalmati.blogspot.com

いないというというというと

حاصل ہوئی ہے۔

این آپ کو جانے کی کوشش کریں۔ اپنی صلاحیتوں کو پہیا نیں اور سوچیں کہ آپ کیا کھ کر عتے ہیں۔ آپ بہت کھ کر عتے ہیں۔ آپ میں برقتم کی صلاحیت موجود ہے۔ جب یہ احمال آپ کے اندر پیدا ہوگا تو آپ ضرور اپنے آپ سے کہیں گے کہ "آج کا دن میرا دن ہے۔

ایک مرتبہ میں اینے ایک دوست کے ساتھ گاڑی میں ایک جگہ تقریر کرنے كے لئے جا رہا تھا۔ رائے ميں ايك زرى فارم تھا۔ ميرے دوست نے بتايا كه إس فارم میں ایک عجیب واقعہ ہوا۔ یہاں ایک ایبا مخص رہتا تھا جو بے انتہا غریب تھا۔ ایک دن وہ مخص فاقوں سے مرگیا۔

أنهيں دنوں حکومت نے ايك سرك كى تقيير شروع كى جو إس زرعى فارم ميں ے گزرنی تھی۔ جب مزدور زمین کی کھدائی کررے تھے تو اُنہیں زمین میں وفن کئے ہوئے کی دودھ کے کین ملے جو ڈالروں سے جرے ہوئے تھے۔ یہ رقم دو لا کھ ڈالر ہے بھی زیادہ تھی۔

معلوم ہوا کہ اس زری فارم کے مالک کے پاس بہت سے مویثی تھے۔ اس نے یہ تمام مولی فروخت کر دیے اور حاصل ہونے والی بہت بڑی رقم کیوں میں مجر کر زمین میں وفن کر دی۔ ذرا سوچیں کہ وہ کس قدر بے وقوف آ دی تھا۔ اپنے پاس رام ہوتے ہوئے بھی اُس نے رقم کوخرج نہ کیا اور بھوک سے مر گیا۔ لیکن میں کہتا ہوں کہ بی مخص اُن بے شار لوگوں سے زیادہ بیوتوف نہ تھا جو

مزید کت پڑھنے کے لئے آج ہی وزٹ کریں : www.iqbalkalmati.blogspot.com حارلی اور غربت و افلاس کی زندگی لزارتے ہیں۔

اس کے بھس مثبت سوچ رکھنے والے لوگ حالات کا جائزہ لیتے ہیں۔ جو

-- جياسوچو ـ وييايى بن ماؤ وسائل اور مواقع انہیں میسر ہوتے ہیں، اُن سے فائدہ اُٹھاتے ہیں یا پھر خود اپنی صلاحيتول سے مواقع پيدا كر ليتے ہيں۔

بثبت موج رکھنے والے لوگ مشکل حالات کا مقابلہ کر کے خوشگوار نتائج کیے عاصل کرتے میں اس کی ایک اور مثال ایک ماہر تعلیم کی جدوجید سے ملتی ہے جنہوں نے ایک ڈویج ہوئے سکول سٹم کو کامیابی نے مکنار کیا۔ جب انتخابات ہوئے تو اِس سول سلم كے بچول نے سب سے زیادہ فمر عاصل كے۔

یہ سکول سٹم کیے ناکای کے بعنور سے نکل کر کامیابی کے رائے ، گامرن ہوا اور کیے اس سکول سٹم نے امریکہ مجر میں شرت حاصل کی اس کی تفصیل میں جائے بغیر ہم اُن سادہ اصولوں پر روشی ڈالیس کے جن پر عمل کرتے ہوئے اِس ماہر تعلیم نے این مقصد میں شاندار کامیانی حاصل کی۔

کامیابی کے لئے یہ سیدھے سادھے اصول مندرجہ ذیل ہیں۔

- ا۔ اپنے جذبے کو ہمیشہ قائم رکھیں۔
  - ۲- اجتھے اور روش پہلو کو دیکھیں۔
- س- بہتری اور اچھائی کی امید رکھیں۔
- الم مر على الله والمرول سے مختلف اور مشكل كام كر سكتے ہيں۔
- ۵۔ یقین کامل رکیس کہ آپ میں بہتر کام کرنے کی کمل المیت موجود ہے۔

كل كى نے نبيس ديكھا اور كوئى نبيس جانا كه كل كيا ہوگا۔ إى لئے جو كام آئ كيا جا سكا ب أ على ير نه چوري - أع آخ بى كري - بر دن دوس

ایک دن میں چوبیں کھنے ہوتے ہیں۔ اِن چوبیں گھنٹوں میں کی سنہری موقع آپ کے دروازے پر وستک ویں گے۔ کھ پت نہیں ہوتا کہ اِن میں سے

کون سا موقع آپ کی زندگی کو ہی بدل دے۔ اس لئے جو فیصلہ آج کرنا جاہے

1=15のとひ-

آپ کی زندگی میں بعض مواقع ایے ہوتے ہیں جو آپ کی کایا لیك كتے یں۔ یاد رکیس کہ اگر آب نے مواقع کھو دیے تو یہ دوبارہ نہیں آئیں گے۔ اِس لخ آج كے دن جوموقع حاصل باس سے آج بى فائدہ ألله اليس

مونا مخت چانوں میں چھیا ہوتا ہے۔ اِے ماصل کرنے کے لئے منگان چانوں کو توڑنا پڑتا ہے۔ اِس کے لئے صبر، حوصلے، مطلل محنت اور نین کائل کی ضرورت ہوتی ہے۔ اِس کے بعد ہی سونا حاصل ہوتا ہے۔

مل ہر ماہ تقریبا دی ہزار لوگوں سے خطاب کرتا ہوں جن میں زیادہ تر نوجوان لا کے اور لاکیاں ہوتی ہیں۔ إن لوگوں ميں تمام صلاحيتيں ہوتی ہيں ليكن إن کی حوصلہ افزائی اور راہمائی کی ضرورت ہوتی ہے۔ مارا کام یہ ہوتا ہے کہ اُن کی تحلیقی صلاحیتوں کو بیدار کریں۔ جب اُن میں تخلیقی صلاحیتیں بیدار ہو جاتی ہیں تو وہ فود کامیالی کے رائے پر چل دیے ہیں۔

مکھ لوگ میری تقریری س کر اسے آپ کو بالکل بدل لیے ہیں۔ اُن کی كروريال دور مو جاتى ميں أن من يقين اور اعماد بيدا موما ب اور وه كاميابي ك رائے پر چلتے ہوئے اپنی منزل حاصل کر لیتے ہیں۔

اِس کے یادر کھیں۔

آئ كا دن آپ كے لئے بہت ہى اہم اور مبارك دن ہے۔قست آپ پر ممریان ہے۔ مواقع آپ کا انظار کر رہے۔ اُٹھیئے، آگے برھے اور ونیا سے اپنا حصہ وصول کیجے۔ کامیابی آپ کے دروازے پر وسک دے رہی ہے۔ اس کے لئے آب کو کی اور دن کا انظار نہیں کرنا جائے۔ ہر دن آپ کے لئے خاص دن ہے۔

| 75 | - J | 2007 | 7 79 | Telegraphical Control    | جياسوچو وياي بن جاؤ |
|----|-----|------|------|--------------------------|---------------------|
|    | 4.4 | (F   |      | The second second second |                     |

بات: 7

# مائل کے بعنور سے باہر آئیں۔ مرکسے؟

کیا تعمری اور مثبت سوچ رکھنے والے بھی حوصلہ ہار دیتے ہیں؟ ہاں ایسا مرور ہوسکتا ہے کیونکہ وہ بھی انبان ہیں۔ عالات اُن کے مزاج میں بھی اتار پڑھاؤ پیدا کرتے ہیں۔ لین فرق یہ ہے کہ تعمیری اور مثبت سوچ رکھنے والا محض جلد ہی عالات پر قابد پا لیتا ہے۔ روحانی طور پر انبان میں بھی باندی کی کیفیت ہوتی ہے اور بھیت کی۔ بھی وہ مملین ہوتا ہے۔ لین تعمیری اور مثبت موج رکھنے والے اِس نشیب و فراز پر قابو حاصل کر لیتے ہیں۔ وہ بے ولی کی کیفیت کو شکست وے کر این خواط کو بلند کرنے میں کا میابی حاصل کر لیتے ہیں۔ حالات کیے ہی کیوں نہ ہوں، آپ حوصلے کو برقرار رکھ کر بہتر فیصلے کر بلتے ہیں۔ حالات کیے ہی کیوں نہ ہوں، آپ حوصلے کو برقرار رکھ کر بہتر فیصلے کر بلتے

ایس ایس موج ، اچها روید اور اچها کردار آپ کی شخصیت بین کهار پیدا کرتے ہیں۔
ایس ایس موج ، اچها روید اور اچها کردار آپ کی شخصیت بین کهار پیدا کرتے ہیں۔
جن لوگوں کے مزاج میں اشتعال ہوتا ہے اور انہیں فورا خسر آ جاتا ہے وہ جدد حوصلہ بار دیتے ہیں۔ اس لئے اپ مزاج کو شندا رکھنے۔ مشتعل مزائی پر قابو پا

اگر آپ اپنے خیالات کو قابو میں رکھنے کا پکا ادادہ کر لیں تو آپ اپنے خیالات کا رُخ اپنی مرضی کے مطابق موڑ کے بین اور انہیں شبت اور تعمیری بنا کے بین ۔ یہ شبت خیالات پوری زندگی آپ کے ساتھ رہ کتے بین اور آپ کو کامیابی کی بنادیوں پر پہنیا کے بین ۔

زندگی میں جب بھی ایے حالات ہوں کہ آپ کے خیالات منفی زخ ا

جياسوچ وياي بن جاد

آج کا دن بھی خاص دن ہے۔ اگر آپ نے آج کے دن کے حوالے سے اپنے اعتاد اور یقین کو پختہ کر لیا تو آپ کو اتنے اجھے اور خوشگوار نتائج حاصل ہوں گے کہ خود آپ کو اپنی کامیابی پر حمرت ہوگا۔ یہ نتائج اِس قدر حمران کن ہوں گے!

# باب: 6 كى اہم زين باتيں

- ا۔ اپنی زندگی کے ہر دن کو ایک اہم ترین دن سمجھیں۔ یہ موقی کہ آج بہت کچھ کرنے کا دن ہے۔ آج آپ جو کچھ کر کھتے ہیں ٹاید اِس کا موقع پھر نہ
- ۲۔ ہر روز جب صح سویے بیدار ہوں تو خود کلای کے اغراز میں اپ آپ ہے کہیں کہ آج کچھ میں بحر پور طاقت اور صلاحیت ہے۔ آج کا دن بہت ہی شاغدار ہوگا۔ آج مجھے محمول ہو رہا ہے کہ پہلے کے مقابلے میں بچھ میں زیادہ صلاحیت اور توانائی ہے۔
- ۔ وقت آپ کی زندگی میں سب سے قیمتی چیز ہے۔ اِس کے ہم لیے کو مثبت طور پر استعال کریں۔ اگر آپ نے وقت کی قدر کی اور ہم لیے سے بھر پور فائدہ اُٹھایا تو آپ کی زندگی میں کوئی مشکل اور رکاوٹ نہیں آئے گی۔ سے بھر پور فائدہ ہے۔ زنگ میں کوئی مشکل اور رکاوٹ نہیں آئے گی۔
- ۳۔ زنرگی میں بھی اپنے آپ کو بے کار اور نکمانہ سمجھیں۔ اپنے اندر یقین اور اعتاد پیدا کریں۔ آپ میں بلاشبہ ہر ضروری صلاحیت موجود ہے۔
- م موجود ہے۔ ۵۔ کل کی نے نہیں ویکھا اور کوئی نہیں جانبا کہ کل کیا ہوگا۔ اِس لئے جو کام آج کیا جا سکتا ہے اُسے کل پر نہ چھوڑیں۔

76

کرنے لگیں تو آپ کو چا ہے کہ منفی خیالات سے جلد از جلد چھٹکارا حاصل کریں۔

اس مقصد کے لئے آپ مارٹن ڈی فورسٹ کی مثال کو ساسنے رکھیں۔ مارٹن نے جگ کے میدان میں بہت سے کارنا سے دکھائے سے اور اپنے حوصلے کو بلند رکھا تھا۔ لیکن کاذ جگ کی مولناک یادوں نے اُس کے ذائن کو زخمی کر دیا تھا۔ اور شکسین خیالات کاذ جگ کی مولناک یادوں نے اُس کے ذائن کو زخمی کر دیا تھا۔ اور شکسین خیالات نے اُس کے دماغ پر بھند جما لیا تھا۔ پھر ایک روز مارٹن نے اپنے شمکسن خیالات سے چھٹکارا حاصل کرنے کا بچا ارادہ کر لیا۔ وہ پہلے بھی اِس قسم کے روحانی تجربات کے گزر چکا تھا اور اِس مرتبہ بھی اُس نے سے فیصلہ کیا کہ وہ ایک بار پھر اپنے آپ کو کمل طور پر تبدیل کرنے کے روحانی تجربات کمل طور پر تبدیل کرنے کے روحانی تجربات کی کریا ہے گزرے کا

مارٹن نے ایک کتاب پڑھی جم کا نام تھا '' شبت موج کی طاقت''۔ کتاب پڑھے کے بعد مارٹن نے اعلان کیا کہ آج ہے میں اپنے آپ کو تبدیل کرنے لگا ہوں۔ میں اپنی زندگی اور اپنے خیالات کا مالک ہوں۔ میں اِن کو یقیقاً بدل بھی سکتا ہوں۔ اور پھر اُس نے اپنے خیالات کو واقعی بدل بھی لیا۔ یعنی شمکین خِیالات سے چھکارا حاصل کرلیا۔

مارٹن ایک حقیقت پیند مخفی تھا۔ وہ جانا تھا کہ کرے خیالات ذائن پر چھا جاکس تو وہ جانا تھا کہ کرے خیالات ذائن پر چھا جاکس تو وہ جانا تھا کہ کرے خیالات دائن کر کیا ہے۔

بن جاتے ہیں۔ لیکن جب آ دی کرے خیالات کو ایجھے خیالات میں تبدیل کر لیتا ہے تو اس کے اغر موجود تمام روحانی تو تمی حرکت میں آ جاتی ہیں۔

خدا نے جب انسان کو بتایا تھا تو اُسے تمام فطری قو تمیں عطا کی تھیں۔ اُس کے اندر ممر، حوصلے، شباعت اور فراخ دلی کی خوبیاں رکھی تھیں لیکن انسان نے موجعے کے اغدازے اپنی زندگی کو اجھا یا جسے وہ جس مینا لیا۔ اپنی زندگی کو اجھا یا

بيارى بى جاؤ -----

ایک دن میں صرف دی منٹ صرف کر کے آپ اپنی زندگی کو بہتر بنا کتے میں۔ میرے پاک ایک پاکٹ سائز نوٹ بک تھی۔ اس میں شمیں نے ایک مختر عبارت کھ رکھی تھی۔ اس میں شمیں ایک مختر عبارت کھ رکھی تھی۔ اس عبارت کو دن میں ایک مرتبہ پڑھنا ہوتا ہے اور اِس کام می صرف دی منٹ صرف ہوتے ہیں۔

کی لوگوں نے اِس طریقے پر عمل کیا اور بہت اچھے نتائج حاصل کئے۔ اِس طریقے کی مدد سے آپ اپنی ذات میں تعمیری اور شبت تبدیلیاں لا کیتے ہیں۔ لیکن ضروری ہے کہ آپ اِس طریقے پر با قاعدگی کے ساتھ عمل کریں۔

اس عبارت کو دن میں کی بھی وقت جب آپ کو فرصت ہو دہرایا جا سکتا ہے۔وقت کی کوئی قیدنہیں۔

اں کے لئے بہتر طریقہ یہ ہے آپ کی ایسے کمرے میں چلے جاکیں جہاں کوئی آپ کو ڈسٹرب نہ کرے۔ دروازہ اندر سے بند کر لیں۔ ٹیلی فون کو بھی بند کر لیں اور پُر کوئ ہوکر بیٹھ جا کیں۔

اب خدا کی طرف دھیان لگا کمی اور پانچ منٹ تک اینے خیالات کو ایک ہی جگہ برمرکوز رکھیں۔

مچريه الفاظ د ہرائيں۔

ياالله- اے ميرے رقيم وكريم رب

تو انسانوں پر بہت مہربان ہے

تو اُن سے مال سے بھی زیادہ محبت کرتا ہے

تو بہت ہی برزگ اور برزے

تو انبان کو خطرات اور مصائب سے محفوظ رکھتا ہے

تو ہر چر پر قادر ہے

جيامو چو\_وييانې بن جادُ

تیرے لئے کھے بھی نامکن نہیں

مرى دو فرما حدد - فالسل عنه الله عدال من المراكب المديد

اس کے بعد آپ کو بہت سکون محمول ہوگا۔ گھر ایک آ دھ منٹ بے تصور کریں کہ آپ کے اغر بمت، حوصلہ اور جرائت بڑھ رہی ہے۔ ناامیدی کے سانے دور ہو رہ اس اور آپ کا ذہن صاف ہوتا جا رہا ہے۔

اس مثن کے بعد آپ کو گرا سکون محسوں ہو گا۔ آپ کا ذہن صاف ہو جائے گا اور اِس می سے آئیڈیاز آئیں گے۔

ب دل، کم بمتی اور بے حوصلگی سے نجات حاصل کرنے کا تیسرا طریقد کی بعدد اور مخص شخص سے دل کی بات کہتا ہے۔

ایک دن میری میرفری نے مجھے فون پر بتایا کہ ایک خاتون آپ سے طنے کی ضور کر رہی ہے۔ میں اس نے بات کا وقت لے رکھا ہے۔
میرفری نے بتایا کرنیمیں اُس خاتون نے ملاقات کا وقت نمیں لیا۔ اُس کا کہنا ہے کہ میں میاں سے گزر رہی تھی کہ میں نے ڈاکٹر نارس کا بورڈ و کھا تو میں اُن سے لئے کے لئے جل آئی

مری سکرٹری نے بتایا کہ بظاہر وہ ایک بارل خاتون ہے لیکن وہ آپ سے ماقات کے لئے ضد کر رہی ہے۔ میں نے کہا ٹھیک ہے! میں اس سے مل لیا موں۔

وہ خاتون میرے کمرے میں وافل ہولی اور آتے ہی اس نے کہا نیں آپ کا شکری اوا کرتی ہول کرآپ نے جھے ما قات کے لئے بالیا۔ میں اس نے کام کے اے شاک است کام کے اس ملیا میں کوئی مفید مشورہ

ری۔ پر وہ خاتون کہنے گئی۔ میں اپنے اندر شبت سوچ پیدا کرنا چاہتی ہوں۔ میں کابوں کا مطالعہ بھی کرتی ہوں لیکن جھنے کی مشکلات نے گھیر رکھا ہے۔ میں اگر چہ حصل نہیں ہارتی لیکن پھر بھی کافی پریشان رہتی ہوں۔ آپ میری مدد کریں تاکہ جھے میں شب خیالات پیدا ہوں۔

یں نے خاتون سے کہا۔ آپ کر نہ کریں۔ جس آپ کی ضرور مدد کروں گا۔ آپ جھ سے اپنی پریشانی تفصیل کے ساتھ بیان کریں۔ پھر میں آپ کو کوئی مشورہ دوں گا۔

وہ خاتون اپنی مشکلات بیان کرنے گئی۔ میں نے اُس میں یہ انچھی بات دیکھی کہ وہ ایک بات ایک ہی بار کرتی تھی اور اِسے دہراتی نہیں تھی۔ اِس سے میں نے جان لیا کہ وہ شبت خیالات کی عورت ہے۔

وہ تقریبا آ دھ گھنٹہ تک اپنی مشکلات کی تفصیل بیان کرتی رہی۔ پھر اُس نے اپنی گھڑی کی طرف و یکھا اور کہا ''معاف سیجئے گا۔ پس نے آپ کا بہت وقت لے لیا۔ پس آپ کی شکر گزار ہوں کہ کسی واقفیت کے بغیر آپ نے بیچے وقت ویا اور میری بات نی۔ وہ تیزی ہے اُٹھی اور میرے دفتر سے نکل گئ۔ جاتے ہوئے اُس نے بیچے سے کہا کہ آپ نے میری جو مدد کی ہے۔ اُس کا بہت بہت شکریہ۔

ش حران تھا کہ میں نے اِس عورت کی کیا مدد کی ہے جس کے لئے وہ میرا پُرزور شکریدادا کر رہی ہے۔

عین اُی وقت بھے پر یہ راز کھلا کہ میں نے اُس عورت کی گفتگو سُن کر اُس کی مدد کی ہے۔ میں نے اُس کی الجھنوں اور پریشانیوں کی داستان برے تم کس کے ساتھ کی اور اِس طرح اُس کا ذہن منفی خیالات سے فالی ہو گیا۔

Silve with Element to Ite and Com.

کامیابی حاصل کی تھی۔ ایک روز میں نے پینے سے بوچھا کہ ایک فقرے میں مجھے باؤ کہ تم نے یہ زبردست کامیابی کیے حاصل کی؟ اُس نے کہا '' فکست سے اور خُدا کی مدد سے۔'' فکست نے مجھے عقل اور تجربہ دیا اور خُدا نے میری رہنمائی کی۔

پینے کو یہ حقیقت معلوم ہو گئی تھی کہ خوشگوار زندگی کا راز ایمان اور یقین کامل میں ہے۔ میں نے صرف ایک مرتبہ اُس کو مایوس اور پریثان دیکھا تھا۔ اور اُسے دکھ کر مجھے محسوس ہوا تھا جیسے اُس کا حوصلہ ٹوٹ چکا ہے۔ جب چینے مایوی اور پریثانی کی اِس برترین حالت سے دوچار تھا تو ایک روز اُس نے ایک حمریہ گیت بریشانی کی اِس برترین حالت سے دوچار تھا تو ایک روز اُس نے ایک حمریہ گیت سا۔" بھی مایوس نہ ہوں۔ آپ کی حفاظت کرنے والا خدا موجود ہے۔"

(آپ گیت کے اِن الفاظ میں اپنے عقائد کے مطابق ردو بدل کر سکتے ہیں۔ آپ کہ سکتے ہیں کہ خُدا کی رحمت سے بھی مایوس نہ ہوں۔ وہ بردا رحیم و کریم کے۔ میں خُدا کی بناہ میں آتا ہوں۔ وہ بہت مہربان ہے۔ وہ یقینا میری مدد اور خفاظت کرے گا۔)

سے الفاظ پینے کی روح میں اُڑ گئے اور اُس کی تمام مایوی ختم ہو گئے۔ اب وہ غم و آلام سے اور مایوی اور فکست کے خوف سے بالکل آزاد تھا۔

جب آپ روحانی طور پر بلند اور مضبوط ہوتے ہیں۔ تو آپ کا حوصلہ بھی بلند رہتا ہے۔ اچھی، تغیری اور شبت سوچ روح میں بلندی پیدا کرتی ہے۔ جس انسان میں شبت سوچ ہوگی اُس میں تخلیقی قوت بھی پیدا ہو جائے گی اور وہ مشکلات کے خارزار میں اپنا راستہ تلاش کر کے گا۔ شبت سوچ رکھنے والے شخنڈے مزاج کے مالک ہوتے ہیں۔ وہ بھی جذباتی نہیں ہوتے۔ وہ مشکلات کو آسانی سے برواشت کر لئت میں۔ ایک جذباتی نہیں ہوتے۔ وہ مشکلات کو آسانی سے برواشت کر لئت میں۔ ایک جا ایک میں ایک اور ایک میں ایک اور ایک میں ایک

کوت میں ان خو اللہ میں ان خو اللہ میں ان خو اللہ میں اس کی میں کہتے ہے۔ مزید کتب پڑھنے کے گئے آن جی وزٹ کریں: www.iqbalkalmati.blogspot.com من دم ہے ہیں۔

جياسوچو وياي بن جاؤ

جيماسوچو\_ويماي بن جاز برایے باحوصلہ لوگ ہوتے ہیں جو سائل کو بوج نہیں سجھے بلکہ حقیقت برے

كه ماكل كتن بهى تخت كيول نه بول وه إن كا عل تلاش كرنے مين روحاني خوشي محسوس كرتے ہيں۔ إن مي يقين اور اعتاد كى زيردست طاقت ہوتى ب اور أن كا نظريه ليه موتا ب كه مسائل انسان كو بهتر بنخ اور آ ك برص من مدد ديت بي-

شبت سوج رکھنے والول کی راہ میں اگر کوئی مشکل آ جائے یا مجھی انہیں فكت كا سامنا كرنا يزے تو وہ برگز نہيں كھبراتے۔ يدلوگ مسائل كوهل كرنے ك لئے اپن صلاحیتی پوری طرح استعال کرتے ہیں کیونکہ وہ یقین رکھتے ہیں کہ دنیا میں ہر سلے کا کوئی نہ کوئی عل ضرور موجود ہے۔

متقلِ مایوی انسان کا حوصل ختم کر دیتی ہے اور انسان بے بھینی کا شکار ہو جاتا ہے۔ اس لئے یہ بات اچھی طرح مجھ لین چاہے کہ مایوی انسان کی سب سے بری وشن ہے۔ اس سے بچنے کا صرف یمی طریقہ ہے کہ شبت اور تقیری سوچ کا وامن نہ چھوڑا جائے اور حوصل، بہاوری، عزم اور جرأت سے برمشكل كا مقابله كيا جائے۔

اگر آپ مثبت خیالات رکھتے ہیں تب بھی زندگی میں بعض اوقات آپ پریشانی اور حوصلہ فکنی کی زد میں آ کتے ہیں کیونکہ دنیا ایک ایسی جگہ ہے جہاں اوگا فی اور حالات میں اتار پڑھاؤ آتا رہتا ہے اور ظاہر ہے کہ انبان اچھ بُرے حالات سے اثر قبول کرتا ہے۔

ليكن تعميرى اور مثبت خيالات ركھے والے لوگوں ميں يه صلاحيت اور خوبي موتی ہے کہ وہ جلد ہی اس حالت سے باہر آ جاتے ہیں۔

. زندگ میں ایا بھی نہیں ہوگا کہ آپ کو سائل سے واسطہ نہ پڑے۔ آپ ك رائع من ركاويس، وشواريال اور مسائل ضرور حاكل مول عدر بطين كا قرينديد ے کہ آپ منائل کے جمنور میں ڈوب نہ جائیں ملکہ جلد ہی اِن سے باہر آ جا کیں۔

# باب: 7 كى اہم ترين باتيں

- ا۔ زندگی میں نشیب و فراز آتے رہے ہیں۔ بھی دن بڑے ہوتے ہیں اور بھی رائیں۔ اس کے مجھی مملین نہ ہوں اور ہمت نہ ہاریں۔ تعمیری اور شبت سوج ر کھنے والے آخر کار حالات پر قابو حاصل کر لیتے ہیں۔
- ٢۔ اپنے ذائن سے منفی خیالات کو نکال دیں۔ منفی لیمنی کرے خیالات ذائن پر چھا جائیں تو وہ جابی اور بربادی کا باعث بنے ہیں۔ جب آ دی يُرے خيالات كو اچھے خیالات میں تبدیل کر لیتا ہے تو اُس کے اندر موجود روحانی قو تی حرکت یں آ جاتی ہیں اور أے حالات پر قابو حاصل كرنے ميں بھر پور مدد ديتی ہیں۔ س۔ مشکلات میں خدا کی طرف وصیان لگائیں اور اُس سے مدد کے لئے دعا کریں اور بار باركرين- إى كے ماتھ ماكل كوحل كرنے كے لئے اين كوششين بهي جاري ركيس-
- س جب بھی مشکلات بڑھ جائیں اور آپ حوصلہ بارنے لگیں تو ہارے تین نکاتی فارمولے سے مدولیں۔
- ۵۔ اچھی، تعمیری اور مثبت سوچ روح میں بلندی پیدا کرتی ہے۔ جب آپ روحانی طور پر بلند اور مضبوط ہوتے ہیں تو آپ کا حوصلہ بھی بلند رہتا ہے۔

اس کے برش کام کرنے والے لوگ ''اگر گر'' کے چکر میں نہیں پڑتے۔ ہے لوگ کام کر کے دکھاتے ہیں۔ [آپ کی نظروں کے سامنے کی ایے لوگ موجود ہیں جنہوں نے بڑے فلاحی ادارے اور ہیتال قائم کئے عالانکہ جب اُنہوں نے بیکام شروع کیا تو اُن کے پاس اِس کام کے لئے معمولی رقم بھی موجود نہتی۔ لیک وہ اپنے مقصد میں اشتے ہے تھے اور اُنہیں اننا یقین کامل حاصل تھا کہ دوسرے لوگ بھی اُن کی مدد کے لئے میدان میں اُر آئے۔ یقین کامل ایا جذبہ ہے کہ کامیانی کو این طرف کھنچتا ہے ا۔

و اکر سملے بلنن جو ایک مشہور ماہر نفیات ہیں بتاتے ہیں کہ ججھے بہت سے السے مریضوں کو دیکھنے کا موقع ملا ہے جو ''مشکل ہے''، ''نامکن ہے''، ''میں نہیں کر سکا'' اور ''اگر گر'' جیسے الفاظ استعال کرنے کی وجہ سے 'وبئی مریض بن چکے ہیں۔ اِن لوگوں نے اپنے اندر کی طاقت کو خود ہی ختم کر لیا ہے۔ اِس طرح کامیابی کی بجائے ناکامی اُن کا مقدر بن گئی ہے۔ وُاکٹر بلنن کہتے ہیں کہ میں ایسے مریضوں بجائے ناکامی اُن کا مقدر بن گئی ہے۔ وُاکٹر بلنن کہتے ہیں کہ میں ایسے مریضوں کے وہاغ ہے منفی الفاظ نکال دیتا ہوں اور وہ نارل ہو جاتے ہیں۔ اِس کے بعد میں مثبت الفاظ ہے اُن کی مدد کرتا ہوں۔

یاد رکھیں کہ ہمارے خیالات، نظریات، فلف حیات اور عقائد ہی ہمارے دماغ میں کامیابی یا ناکای کے فیج بوتے ہیں۔ اس کے بعد ہی ہم عملی طور پر کامیابی یا ناکای کا سامنا کرتے ہیں۔ یعنی ہم اپنے دیاغ کی زمین میں جو چیز بوتے ہیں۔ یا ناکای کا سامنا کرتے ہیں۔ یعنی ہم اپنے دیاغ کی زمین میں جو چیز بوتے ہیں۔

وں بورے منفی اللہ ہو'، ''اگر الیا نہ ہو'' إس طرح كے اور اى طرح كے دوسرے منفی الفاظ آدى كى پريشانى كو بردھا كر أس كے ارادول كو كنزور كر ديتے ہیں۔ إس كے

جيماسوچو۔ويماي بن جاؤ

8 ...

# منفى الفاظ استعال نه كرين

تعیری اور شبت خیالات رکھنے والے لوگ منفی الفاظ کو استعال نہیں کرتے۔ منفی الفاظ ہیں ''مشکل ہے''، ''ناممکن ہے''، ''اگر الیا نہ ہو سکا''، ''ہمارے بس کا روگ نہیں'' وغیرہ وغیرہ۔

وہ جانتے ہیں کہ منفی الفاظ آدی کی کوشٹوں میں اور اُس کے جذبے میں جود کی کیفیت پیدا کرتے ہیں۔ جیسے آگے بڑھنے کے عمل کو بریک لگ جائے۔ جیسے زندگ کا پہیر جیم ہو جائے۔ وہ منفی الفاظ کو زبان پرنہیں لاتے بلکہ انہیں اپنی بول جال ہے ہی فارج کر دیتے ہیں۔

منفی لفظ بمیشد منفی خیالات پیدا کرتا ہے اور منفی خیالات تا کامی کو جنم دیتے

ایک مرتبہ کھ لوگ ایک فلاق مرکز قائم کرنے کے لئے زمین کا کلوا خریدنا چاہتے سے لئے زمین کا کلوا خریدنا چاہتے سے لئین ان میں چند لوگ ایسے سے جو یہ کہدرے سے کہ اگر ہمیں لہیں سے پچھ اور عدم ل جائے تو ہم یہ کام کر سکتے ہیں۔ یا کہیں سے پچھ اور مالی مدد حاصل ہوجائے تو یہ کام ہوسکتا ہے۔ وغیرہ وغیرہ۔

یہ لوگ دراصل اپنے مقصد کے بارے میں شک میں بتلا تھے۔ انہیں اپنے مقصد کی کامیابی کے بارے میں شک میں بتلا تھے۔ انہیں اپنے وہ ہو جائے"،""اگر یہ ہو جائے"،""اگر وہ ہو جائے" بیٹے الفاظ کو دہرانا اُن کے مفلی خیالات کی عکای کر رہا تھا۔ اُن کے ذہوں میں ایک خوف اور ناامیدی چھپی ہوئی تھی جو منفی الفاظ کی شکل میں اُن کی

- جياسوچو-وياي بن جاؤ رعس مثبت سوچ رکھنے والے جو الفاظ استعال کرتے ہیں۔ وہ کھے اس طرح کے ہوتے ہیں۔"بہت اچھا منصوبہ ہے۔ ہم ضرور کامیاب رہیں گے۔ بہت اچھا خیال -- بمين آ كى كى جانب ويكنا چائے وغيره وغيره- إن الفاظ ميس كاميابي كى اميد اور توقع پائی جاتی ہے۔ جب سوچ شبت ہو اور امید اور توقع اچھی ہو تو اچھے سائح الله يوت إلى

مثبت سوئ رکھنے والے لوگ اگر مجھی کوئی غلطی کر بھی جا کیں تو اس کا ذکر منفی انداز مین نہیں کرتے۔ وہ فوراً اپنی اصلاح کر لیتے ہیں اور کہتے ہیں آئندہ یہ کام مزید بہتر طریقے سے کروں گا اور بھے ضرور کامیابی ہوگ۔

اپی زندگی پر منفی الفاظ کا تاریک سامیہ برگز نہ پڑنے دیں۔ ایسے الفاظ کو ز بن سے نکال دیں اور انہیں استعال کرنا چھوڑ دیں۔

ایک مرتبہ میری یوی روت کو کمانوں کے ایک اجماع میں شرکت کی وجوت دی گئے۔ شام کو کھانے کے موقع پر میری یوی نے اپنے ساتھ بیٹے ہوئے کسان سے ا بوچھا کہ تہاری فصلیں کسی رہیں۔ کسان نے بتایا کراس سال تو ہاری فصلیں اچھی مبیں رہیں۔ میری فصل تو بجر بھی تھوڑی بہت نے گئی لیکن میرے بھائی کی تو تمام کی تمام فسل جاہ ہو گئے۔ میری بوی نے کسان سے پوچھا کہ تمہاری فصل کو کیا ہوا تھا۔ كان نے بتايا كرسلاب نے مارى فصل كو تباه كر ديا۔

مری بوی نے کمان سے بوچھا کہ تہاری فصل تو تباہ ہو چکی ہے۔ اب تم کیا کرو گے؟ کمان نے کہا کہ جو ہو چکا میں اُس کو بھلا دول گا اور آئندہ پھر

ید کسان دیہات کا رہنے والا تھا۔ اُس نے فطرت کی گود میں پرورش پائی تحی- أس نے گری، مردی، آ فرهی، طوفان، سلاب سب کچھ دیکھا اور برداشت کیا

تا۔ اُس نے اچھے سال بھی دیکھے تھے اور یُرے سال بھی دیکھے تھے۔ اُسے معلوم تھا ك كمان كواني محنت كا صله خُداكى مهر بانى سے ملك ب-كسان كے كامول ميں خُدا مریک ہوتا ہے اور خُدا خوب جانا ہے کہ کسان کے لئے کیا اچھا ہے اور کیا بُرا

ال كسان نے صبر اور سكون كے ساتھ خدا كے فصلے كو تبول كر ليا تھا۔ حقيقت كوللم كرت موع أس في البي نقصان ير رونا وهونا مناسب ند سمجها اور الى تمام امدیں اللے سال کے ساتھ وابستہ کر لی تھیں۔

ید کسان فطری طور پر مثبت سوچ کا مالک تھا۔ اس لئے وہ بے چینی کا شکار نہ

اوا اور ذبنی اور روحانی طور بر مطمئن اور پرسکون رہا۔ مبت الفاظ آپ کے اندر ایمان اور یقین کی طاقت پیدا کرتے ہیں۔ یہ

طاقت آپ کو فتح سے مکنار کرتی ہے بلکہ حقیقت تو یہ ہے کہ بہت بوی فتح عاصل كرنے ميں آپ كى مدوكرتى ہے۔

میں بال کے عظیم کھلاڑی مورڈ کی براؤن کی کہانی اس قابل ہے کہ اُس کی تھاید کی جائے۔ اِس کھلاڑی کے والدین بہت غریب تھے لیکن وہ اپنی غربت کا ذکر نہیں کرتے تھے۔ براؤن جب جوان ہوا تو وہ بیں بال کا بہت اچھا کھلاڑی تھا۔ أس كے ماں باپ كو أس سے برى اميدي تھيں۔ براؤن كھيتوں ميں اپ والدين کے ساتھ کام بھی کرتا تھا۔ ایک دن اُس کا ایک ہاتھ مشین میں آ گیا۔ اُس کی ایک انگلی کچل عن اور ایک انگلی کمل طور پر کٹ گئے۔ یہ ہاتھ بھی دایاں ہاتھ تھا۔ کوئی عام آدى ہوتا تو شايد حوصلہ بار ديتا ليكن براؤن نے ہمت نہ بارى اور اپنا بيس بال كا کھیل حاری رکھا۔

كوكى منفي سوچ كا آدى موتا تو كهتا- كاش ميرى الكليال سلامت موتيل - اگر

جيماسوچو ويايى بن ماؤ جياسوچو وياي بن جاؤ

برگز ناممکن نہیں۔ وغیرہ وغیرہ۔

یہ کتے ہوے انہیں اِس بات کا احماس ہوتا ہے کہ وہ جو بھے کہ رہے ہیں وہ بالکل ج ہے۔ اُن کے اصامات میں جو سچائی اور اُن کی شخصیت کے اندر جو ایمان اور یقین کائل ہوتا ہے وہی اُنہیں اُن کی مزل یک پہنچاتا ہے۔

کھ لوگ جب بھی کوئی گفتگو ہوتی ہے بی کہتے ہیں کہ میں جو بھی کام کرتا ہوں اُس میں مجھے ناکای ہوتی ہے۔ الی گفتگو ایک منفی ذہن کی عکای کرتی ہے۔ الے لوگ ہمیشہ ناکای ہی کا سامنا کرتے ہیں۔

کھ لوگ ایے بھی ہوتے ہیں جو پیدا ہی مفی خیالات کے ساتھ ہوتے ہیں۔ ینی وہ پیدائی طور پر منفی ذہن رکھتے ہیں کیونکہ اُن کے والدین بھی منفی سوچ کے مالک تھے۔ وہ این بچوں پر بلاوجہ مکتہ چینی اور تقید کرتے رہتے تھے جس کی وجہ سے

بچوں کے خالات منفی ہو گئے۔

ایک مرجد ایک لوک نے مجھے موک پر روک لیا۔ اُس نے مجھے بتایا کہ میں كانى عرصے منفى خالات سے چيكارا حاصل كرنے كى كوشش كر ربى مول- اصل میں میں بھین ہی ہے مسلسل ناکای کا سامنا کر رہی ہوں۔ جو کام بھی کرتی ہول اُس میں بری طرح ناکام رہتی ہوں۔ میں بہت ہی مایوں ہو چکی ہوں۔ ایک سال سلے میں نے سکول بھی چھوڑ دیا اور اب ملازمت کرتی ہوں۔

ر کھنے میں وہ ایک خوبصورت لڑکی تھی۔ میں نے اُس سے بوچھا کہ تمہارے خیال میں تنہاری ناکای کی کیا وجہ ہو عتی ہے؟ اُس نے ایکھیاتے ہوئے کہا کہ میں کی کو الزام وینانیں جا ہتی۔ شاید میں خود ہی ٹھیک طرح سے کام نہیں کر عتی۔ لیکن پر اُس نے این میں کچھ تبدیلی کی اور کہا کہ شاید یہ میری مال کا قصور ہے ليكن مال كو الزام دينا مجه الها محسول نبيل موتار وه برى الحجى بين اوريس اين مال

مجھے سے حادث پیش نہ آتا تو میں بھی ایک اچھا کھلاڑی بن سکتا تھا۔ لیکن براؤن نے اليي كى مفى سوچ كوايخ قريب ندآنے ديا۔

أى نے إلى عزم كا اظہار كيا كه ميں اپنا خواب ضرور بورا كرول كا۔ وو بمیشہ اپ روٹن متعقبل کا ذکر کرتا۔ اس نے اپنی معذوری کو اپنے راست کی رکاوٹ نہ بنے دیا۔ وہ ایج معدور ہاتھ کے ساتھ ہی کھیا رہا۔ اِس معدور ہاتھ کے ساتھ بی اُس نے گیند بھینے میں اچھی خاصی مہارت حاصل کر لی۔ اور پھر وہ وقت بھی آیا جب لوگول کو این معذور کھلاڑی کی مہارت اور تیز رفاری دیکھ کر چرت ہونے گی۔ یہ کیے ممکن تھا کہ دائیں ہاتھ کی معذوری کے باوجود وہ اتنی مہارت سے کھیلا تھا۔ لوگوں کو بردی جرت ہوتی۔

آخراس معذور لڑ کے نیس بال کے کھیل میں دھوم کپا دی۔ یہ سب کچھ براؤن نے کیے کیا؟ جواب ظاہر ہے۔ براؤن بہت ہی تقیری اور مثبت خیالات کا مالک تھا۔ بچپن بی سے اس کے والدین نے اس کی تربیت کچھ ایسے انداز سے کی تھی کہ اُس میں بے حد اعتماد اور یقین کی کیفیت تھی۔ اُس نے مشکلات سے تملنے اور معاطات کو سلجھانے کا ہنر سکھ لیا تھا۔ یمی وجہ تھی کہ براؤن نے ناممکن اور معذوری جیسے الفاظ کو اپنے ذہن سے مکمل طور پر نکال دیا تھا۔

این معذوری کے باوجود براؤن امریکہ کا بیں بال کا صف اوّل کا کھلاڑی بنا۔ اُس نے جو کامیایاں عاصل کیں اُن کی فہرست بہت کمی ہے۔ یہ سب اُس کی

\_\_\_\_\_\_\_\_ یادرکھنے کہ شبت ہوج رکھے والے لوگ جس زبان میں بات کرتے ہیں اُس میں حقی کی بجائے شبت الفاظ ہوتے ہیں۔ مثال کے طور پر وہ کہتے ہیں کہ سے کام ضرور ہو گا۔ مجھے کامیابی ہو گا۔ میں فتح یاب ہوں گا۔ سے کام مشکل نہیں۔ سے کام

ياس چيوياي بن جاي

آپ کا کھی ہوئی کتاب پڑھ چکی ہوں۔ آپ میرے لئے دعا کریں کہ میں ایک اُئی ادر کامیاب لڑکی بن جاؤں۔ مجھے یقین ہے کہ خُدا آپ کی دعا ضرور قبول کر

مل نے اُس سے کہا کہ میں تمہارے لئے ضرور دعا کروں گا اور یہ دعا تمہیں فردر بدل دے گی۔

جی طرح منفی الفاظ انبان پرمنفی اثرات ڈالتے ہیں ای طرح فلط نظریات کی انبان پر فلط اثرات مرتب کرتے ہیں۔ فلط نظریات انبان کے یقین کو مترلزل کرتے ہیں۔ فلط نظریات انبان کے یقین کو مترلزل کرتے ہیں۔ اس لئے لازی ہے کہ فلط نظریات سے بھی نجات حاصل کی جائے۔

یاد رکیس کہ کامیابی کے گئے ہمارے اندر سمجی، حقیقی اور گہری خواہش ہوئی پاہیے۔ ایک خواہش ضرور پوری ہوتی ہے کیونکہ حقیقی اور گہری خواہش میں بری طاقت ہوتی ہے۔

زندگی میں ہمیں جو تخیاں اور مشکلات پیش آتی ہیں۔ وہ ہمیں جینے کا وُ ھنگ کھاتی ہیں۔ مشکلات سے گزرنے کے بعد ہم زیادہ مجھدار، زیادہ عقل مند، زیادہ کیا اور نیادہ تج ہم کا در اور نیادہ تج ہم کا در اور نیادہ تج ہم کا میا ہوں اور مشکلات وہ بھٹی ہیں اور مشکلات وہ بھٹی ہیں جس میں پ کر آ دی کی شخصیت سونے سے کندن بن جاتی ہے۔ اس لئے زندگی کی قدر کریں اور مشکلات سے بالکل نہ گھرا کیں۔ جس میں خود اعتادی، یقین کامل، مبر، انسانی خدمت، دیانت داری، محنت کا جذبہ اور تعمیری سوچ ہوگی وہی زندگی میں کامیاب ہوگا۔

کے اوگ ناکام زندگی گزارتے ہیں۔ یہ لوگ منفی خیالات کی وجہ سے زندگی کے حقائق کو تسلیم نہیں کرتے۔ جب وہ زندگی کی حقیقوں کو تسلیم بی نہیں کرتے تو وہ ے محبت کرتی ہوں۔ سے محبت کرتی ہوں۔

اُس لُوکی نے بتایا کہ میں جب چھوٹی تھی تو میری ماں عوماً اپنی پریشانیوں کا ذکر کرتی رہتی تھیں۔ وہ بہت زیادہ منفی سوچ رکھتی تھیں۔ وہ کہتی تھیں کہ اُن سے کوئی کا مجھی مخمیک طرح سے نہیں ہوتا۔ جو کام بھی وہ کرتی ہیں اُس میں کوئی نہ کوئی خرابی پیدا ہو جاتی ہے۔ لیکن اِس قتم کی گفتگو کے ساتھ ساتھ وہ مجھ سے کہتیں کہ بیٹی تم پریشان نہ ہوتا۔ لیکن حقیقت ہے ہے کہ مال کو پریشان و کھے کر میں بھی پریشان ہو جاتی

اں لؤکی کی گفتگوین کر جھے اندازہ ہوا کہ اپنی مان کے منفی طرز عمل کی وجہ سے وہ لڑکی احمامِ ممتری کا شکار ہوگئی تھی۔ اب ضروری تھا کہ اُسے احمامِ ممتری سے نجات دلائی جائے۔

میں نے اُس اُڑی کی تعریف کی اور اُس کا حوصلہ بڑھایا۔ میں نے اُس سے کہا کہ تم بہت ہی اچھی اُڑی ہو۔ بس تم اتنا کرو کہ منفی الفاظ استعال کرتا چھوڑ دو۔
اُس نے بچھے سے کہا کہ آپ جھے پچھے کھے کھے کھے کہ دیں تاکہ جھے اطمینان ہو۔ میں نے اُس سے کہا کہ تم صرف یہ الفاظ دہرایا کرو۔ دیس کر کتی ہوں۔ میں کر کتی ہوں۔

اس نے مراکر کہا کہ میں ایسا ضرور کروں گا۔ بلکہ آج بی سے شروع کر دوں گا۔

میں نے اُس سے کہا کہ زبنی عادات آہتہ آہتہ تبدیل ہوتی ہیں اور اِس کام میں کچھ وقت صرف ہوتا ہے۔ لاشعور سے پہلے والے خیالات نکال کر ہی نے خیالات وافل کئے جا کتے ہیں۔

یر اُس لاک نے جھ سے کہا کہ ڈاکٹر عن اصاب کری کے بارے میں

ر چه د بای بن جاد

جيماسوچو۔ويباني بن جاؤ

---- 92

ان كا مقابله بهى نبيل كر عكة\_

مغربی مما لک میں بہت ہے کم عمر نوجوان خودکٹی کر لیتے ہیں۔ وہ خود کو غیر کھوظ بھتے ہیں۔ وہ خود کو غیر کھوظ بھتے ہیں۔ نشیات، جرائم، بے روزگاری، ہم جنس پری، طلاق، فدہب نے بیزاری، بچوں اور والدین میں ذہنی ہم آ بھی کا نہ ہونا، ٹیلی ویژن اور فلم میں دکھائے جانے والے تشدد کے مناظر، اسلح کی بحرمار اور معاشرتی ناہمواری اور اختشار نے انسانوں کو غیر مخوظ بنا دیا ہے۔ اس لئے نوجوان اپنے ہاتھوں سے اپنی زندگی کوختم کر رہے ہیں۔

[خود ہارے یہاں زیادہ بری صورت حال ہے۔ نوجوان ہاتھوں میں ڈگریاں لے کر گھوم رہے ہیں لیکن اُنہیں ملازمت نہیں ملتی۔ افربا پروری عام ہے۔ نوکری کے لئے سفارش یا رشوت چاہیے۔ لیڈر اور بیورو کریٹ، بے وردی یا باوردی، ہر طرح کے اہلکار لوگوں کو دونوں ہاتھوں سے لوٹ رہے ہیں۔ تھانے نیلام ہو رہے ہیں۔ انسانہ کا حصول ناممکن ہوتا جا رہا ہے۔ کہیں شنوائی، کہیں دادری نہیں۔ جب کہیں امید کی کرن نہ ہوتو پھر خود ٹی ہی نجات کا وہ واحد راستہ ہے جو باتی رہ جاتا ہے۔ اس صورت حال سے نگنے کا طریقہ ہی ہے کہ مادہ پری سے نجات حاصل کر کے اس مقدر کو فروغ دیا جاتے اور سرمایہ داری اور جا گیرداری کوختم کر کے ایک منصفانہ عدم تشدد کو فروغ دیا جاتے اور سرمایہ داری اور جا گیرداری کوختم کر کے ایک منصفانہ نظام اور فلاجی ریاست قائم کی جائے۔

# باب: 8 كى ايم ترين باتيس

- منی الفاظ استعال کرنا بالکل جیور دین کیونکہ منی الفاظ منی خیالات پیدا کرتے بین اور منی خیالات ناکای کو جنم دیتے ہیں۔ بھی بھی منی الفاظ زبان پر نہ لاکیں بلکہ انہیں اپنی بول جال ہے ہی خارج کر دیں۔
- ا۔ یاد رکیس کہ ہمارے خیالات، نظریات اور فلف خیات ہمارے دماغ میں کامیابی یا ناکامی کے جج بوتے ہیں۔ ہم اپنے دماغ کی زمین میں جو چیز بوتے ہیں۔ ہم اپنے دماغ کی زمین میں جو چیز بوتے ہیں۔
- ۔ شبت الفاظ آپ کے اندر ایمان اور یقین کی طاقت پیدا کرتے ہیں۔ یہ طاقت آپ کو بری بری کامیابیاں حاصل کرنے میں مدد دیتی ہے۔
- س۔ غلط نظریات اور منفی خیالات انسان کو اندر سے کھوکھلا کر دیتے ہیں۔ اس کئے اِن سے نجات حاصل کریں۔
- ۵۔ کی، حقیق اور گہری خواہش میں بری طاقت ہوتی ہے۔ اپنے اعتاد اور یقین کو مضوط بنا کیں۔ خود سے کہا کریں ''میں کر سکتا ہوں، میں ضرور کر سکتا ہوں، میں ضرور کر سکتا ہوں۔''



جياء چه ويايي بن جاد ─ ———

محوں کیا ہے۔ یہ جمعی نہ تبدیل ہونے والے ایسے اصول ہیں جو آپ کو ذہنی، روحانی اور جمانی طور پر مضبوط بنا دیں گے۔

میں نے ہیشہ سے کہا ہے کہ گہرا ایمان اور یقین کامل صحت کو تھیک رکھتا ہے۔ سے بات اب میڈیکل سائنس نے بھی تتلیم کر لی ہے کہ آپ کے ایمان اور یقین کا اچھی صحت کے ساتھ گہراتھلتی ہے۔

ڈاکٹر ہیلین کا کہنا ہے کہ جو لوگ اپنے اندر یقین کی قوت رکھتے ہیں وہ نہ مرف چھوٹی بلکہ بدی بیاریوں سے بھی محفوظ رہتے ہیں۔ چاہے یہ سردرد، دل کے امراض، ذبی دباؤ، بلڈ پریشر، کیلسٹر ول کی زیادتی ہو یا کوئی اور مرض ہو۔

اس معروف ڈاکٹر کا کہنا ہے کہ ہم اس مادی دنیا میں رہتے ہیں۔ مادی ضروریات کے بغیر ہم زندہ نہیں رہ کتے لین ماری کی روحانی ضروریات بھی ہیں۔ بیضروریات بھی آتی ہی اہم ہیں بلکہ اُس سے زیادہ اہم ہیں۔

ی روری ای ایک اور ماہر نفیات کا کہنا ہے کہ خیالات کی دنیا بھی مادی اشیاء کی دنیا کی طرح حقق ہے۔ مطلب یہ ہے کہ جس طرح مادی ضروریات ہاری زندگی پر اثر انداز ہوتی ہیں ای طرح ہمارے خیالات بھی ہماری زندگی پر اچھا یا بُرا اثر ڈالتے ہیں۔

میں آپ کو ایک ایس خاتون کی کہانی سناتا ہوں جس کی عمر صرف 34 سال
تھی۔ اِس کم عمری کے باوجود اُس کی صحت خراب رہتی تھی اور وہ گھر کا کوئی کام کاج
نہیں کر کئی تھی۔ وہ زیادہ وقت بستر پر گزارتی تھی اور روز بروز جسمانی طور پر کزور
ہوتی جا رہی تھی۔ مختمر ہے کہ اُس کی زندگی بہت خراب گزر رہی تھی۔ اور ساری خرابی
کی وجہ وہ منفی خیالات تھے جنہوں نے اُس کے ذہمن پر قبضہ کر رکھا تھا۔ ڈاکٹروں
کے کلینک کے چکر لگانا ہی اِس خاتون کی واحد مصروفیت تھی۔

جيماسوچو۔ويباي بن طاؤ

# صحت اور توانائی کے وہ راز جو مجھے معلوم ہوئے

[اس باب میں ڈاکٹر نارمن ونست پیلے نے جن باتوں پر روشی ڈالی ہے وہ کی غرب کے بیا۔ اب کی غرب کے ساتھ مخصوص نہیں۔ اِن جھائق کو تمام غراب سلیم کرتے ہیں۔ اب تو جدید سائنس اور نقبیات نے بھی اِن کی سچائی کو سلیم کر لیا ہے۔ تا ہم اِس باب میں منہوم بدلے بغیر بعض اصطلاحات اور الفاظ کو اسلامی پس منظر دے دیا گیا ہے تا کہ اصل بات کو سجھنے ہیں آ سائی ہو۔ اِس کے علاوہ وضاحت کے لیے بعض مقامات پر اسلامی عقائد کی روشی میں کچھ اضافے بھی کے گئے ہیں۔ لیکن سے اضافہ فراکٹر نارمن کے خیالات سے متعادم نہیں۔]

الله تعالیٰ بی نوع انبان کی بھلائی چاہتا ہے۔ ای مقصد کے لئے اس نے دنیا میں بغیر بھیج تاکہ انبانوں کی اصلاح ہو اور وہ صاف ستحری اور اچھی زندگ گزاریں۔

کیا آپ جسمانی، ذہنی اور روحانی اعتبارے ایک اچھی زندگی گزارنا چاہے ہیں۔ اِس دنیا کی تمام تعتیں انسان ہی کے لئے پیدا کی گئی ہیں۔ کیا آپ اِن تعتوں سے بحر پور فائدہ اُٹھانا چاہج ہیں؟

کیا میں آپ کو پھھ ایے راز بتاؤں جو آپ کو صحت اور تو انائی بھی دیں اور آپ کو روحانی طور پر بھی مضبوط بنا کیں۔

میں آپ کو صرف وعظ و نفیحت نہیں کروں گا بلکہ پچھے الی باتیں بتاؤں گا جن کا میں نے خود تجربہ کیا ہے۔ اور اِن کے مفید ترین اثرات کو اپنی ذات میں

جيماسو چو-ويماي بن جاؤ

دو کمل طور پر بدل چکی تھی۔ اُس کی آنکھوں میں اعتباد تھا اور زندگی کی جبک اُس کے چرے یہ رقص کر رہی تھی۔

ال فاتون نے بلند آواز ہے کہا۔ خُدا نے مجھے بھی زندگی کی بے پناہ طاقت عظا کی ہے۔ ایک مرتبہ پھر یہ طاقت میرے اندر پیدا ہو رہی ہے۔ جیسے خُدا مجھ میں. دوباره نی روح پھونک رہا ہو۔ اور مدنی روح میری رگ رگ میں واغل ہو رہی ہو۔ محت، توانائی، قوت حیات اورنی زندگی میرے وجود کے ایک ایک ذرے میں داخل

اِس عورت کے عقیدے نے اُس کی ذات کے اندر ایک مثبت تبدیلی کاعمل شروع كرديا تها جواب مكمل مو يكا تها- أس كيجم في تمام يماريون سے نجات يا لى تقى ـ ذبن صاف مو يكا تها اور روح من ايك نئ توانائى پيدا مو كى تقى \_ إس ك بعد اس 34 سالمعورت نے 96 سال کی طویل عمر یائی۔

یادر کھیں کہ آپ کا لیا عقیدہ اور گہرا ایمان آپ کو جسمانی اور روحانی طوریر صحت مند اور توانا با سكتا ب- اورآب ك اندرني قوتين پيدا بوسكي بين این اندری توانائی اور قوت تخلیق کرنے کے لئے نیے دیے گے فقرول کو مرروز وبراكين - بيلے ايك لمبا اور كرا سائس لين اور بير كمين -

- ا۔ میں خوبصورت اور شاندار ہوں
  - ۲۔ جھ میں جربور قوت ہے
- سے مجھ میں بے انتہا توانائی اور صلاحیت ہے
  - ہے۔ میری صحت بہت اچھی ہے
  - ۵۔ میں خوشی سے بھر پور ہوں
  - ۲۔ میرے اندر جذبہ جمرا ہوا ہ

اس عورت کے خاوند کو لقین تھا کہ اُس کی بیوی چند دنوں کی مہمان ہے۔ یہ خاتون کافی غدہی تھی اور اکثر عباوت کے لئے جایا کرتی تھی۔ وہ جاتی تھی کہ دعا ے جسمانی بیاریوں پر قابو طاصل کیا جا مکا ہے۔

ایک دن اُس عورت نے پکا ارادہ کر لیا کہ وہ دعا کے ذریعے صحت حاصل كرے گ- أس في سوچا كد اگر يارى كے تصوركو ذبين سے نكال ديا جائے تو وہ بالكل تمك موسمتى ہو متى ہے۔ إلى شبت خيال سے إس خاتون كے زبنى رويے ميں تبديلي پیدا ہونے گی۔ اس کے اندر تبدیلی کی قوتوں نے کام کرنا شروع کر دیا۔ اس نے یاری کونظرانداز کر کے بیاری سے متعلق تمام خیالات کو دماغ سے باہر نکال دیا۔ أس كى مثبت سوج أس يراثر انداز بونے لكى اور إس كے ساتھ ساتھ أس كى صحت بھی چرت انگیز طور پر بہتر ہونے گئی۔

موسم بهار کا ایک خوبصورت دن تھا۔ ہر طرف رنگ بھرے ہوئے تھے۔ وہ اپ شوہر کے ساتھ ہرے مجرے درخوں کے درمیان سے گزر رہی تھی۔ اچا تک وہ ذك كى اور كينے كى "ميں نے أس كو ديكھ ليا۔ بال ميں نے أس كو ديكھ ليا۔ وہ خوشی ے چا رہی تی۔ یک بے زندگ کی طاقت، یمی زندگ کی حمرت انگیز طاقت ہے۔ أس كے شوہر نے بوچھا-تم نے كيا ديكھ ليا ہے- زندگى كى طاقت سے تبارا کیا مطلب ہے۔ بیوی نے ہوا سے جھوتے ہوئے درخوں کی طرف اثارہ کرتے ہوئے کہا۔ یہ جوتم رنگا رنگ پھول دکھ رہے ہو، یہ جو ہوا کے ست جھونکوں سے ورخت لہرا رہے ہیں، یہ جو نظرت کی خویصورتی حمیس ہر طرف رتص کرتی دکھائی وے رہی ہے، یکی ہے زندگی کی طاقت۔ یکی ہے فطرت کی تخلیق کی وہ طاقت جو ہر چیز میں رواں رواں ہے۔ انہانوں کو بھی تخلیق کی میہ طاقت دی گئ ہے اور بین طاقت انبانوں کی زندگی میں بھی مجزے دکھا کتی ہے۔ جب اُس نے یہ الفاظ کے،

9 جيماسوچو۔ويائي بن جاد جياسوچہ۔ويائي بن جاد -----

كرآپ اچى شرت كے مالك ہيں۔ جھے بتائيں كركيا كوئى الى بات ہے جو آپ كريشان كررى ہے۔

مریض نے میری طرف و کھا اور کہا کہ میرے دماغ میں ایک طوفان برپا ہے۔ میں بظاہر انچی شہرت کا مالک ہوں۔ بری بری اور اہم ذمہ داریاں سرانجام ریارہا ہوں۔ لوگ مجھے اچھا بچھتے ہیں اور جھ پر بھروسہ کرتے ہیں لیکن میں نے پچھ الیے کام کے ہیں جو میرے لئے باعثِ شرم ہیں۔

میں نے کہا کہ آپ جھے وہ باتیں بتائیں۔ جھ پر بھروسہ کریں۔ میں آپ کی باتوں کو راز میں رکھوں گا۔ اُس نے کہا کہ میں ایک انتہائی ساہ کار اور گنہ گار آ دی بول۔ اگر لوگوں کو میری اصلیت معلوم ہو جائے تو وہ مجھ سے شدید نفرت کرنے لگھ

میں نے اُس شخص سے کہا کہ تمہارے مسئلے کا ایک ہی حل ہے۔ تم جھ پر مجروسہ کرو۔ جو گناہ قر نے جی بر مجروسہ کرو۔ جو گناہ وں سے باز رہو۔ اس طرح تمہاری خلش دور ہوگی۔ تمہیں سکون حاصل ہوگا اور تم صحت یاب ہو حاؤ گے۔

اس کے بعد اس مریش نے پاوری کو سب بچھ تا دیا۔ خُدا ہے اپنے گناہوں کی معافی مانگی اور سے دل کے ساتھ گناہوں سے باز رہے کا عہد کیا۔ پھر اُس نے کہا کہ اب میں اپنے آپ کو بہتر محسوس کر دہا ہوں۔ میں اب گہری نیند سونا طابتا ہوں۔

اس کے بعد اس مریض کو جمرت انگیز طور پر افاقہ ہونے لگا۔ دو ہی دنوں میں اُس کی حالت بہت بہتر ہوگئ۔ ڈاکٹروں نے اُسے ہیتال سے فارغ کر دیا اور وہ شخص معمول کی زندگی گزارنے لگا۔ 2- میرے اندر زندگی کی طاقت ہے
 ۸- مجھے معلوم ہے کہ زندگی کی طاقت میرے اندر کام کر رہی ہے

۸- عصمعوم ب لد زندل ی طاقت میرے اندر کام ار
 ۹- میرے خُدا بھے مزید صحت اور طاقت عطا فرما

١٠- خدا بر چر پر قادر ب اور وه عظیم و برز ب

آپ بیفقرے پورے ایمان، یقین اور خلومی نیت کے ساتھ دہرا کیں۔ آپ محسوس کریں گے کہ چند دلول کے اندر آپ میں ایک نی طاقت پیدا ہو گئ ہے۔ آپ کو بیدیقین ہونا چاہے کہ خُدا آپ کی دعا اور آپ کی آواز کو سنتا ہے اور آپ جب اُس کو مدد کے لئے پکارتے ہیں تو وہ آپ کی ضرور مدد کرتا ہے۔

انبان کے اندر خُدا نے روح پھونگی ہے۔ اگر آپ کی روح اور آپ کا ذہن برے خیالات اور گناہوں سے پاک ہو تو آپ کا جم صحت مند رہے گا۔ اور اگر روح بیار پڑ گئی تو آپ بھی بیار ہو جا کیں گے۔

رون کے بار ہونے سے متعلق ایک واقعہ سنے۔ بھے نیویارک کے ایک بادری نے بتایا کہ اُسے میتال میں ایک مریض کو دیکھنے کیلئے بلایا گیا۔ یہ مریض ایک معروف سیاستدان تھا۔ اور بہت زیادہ بیار تھا۔

ڈاکٹر نے بتایا کہ ہم نے اِس مریض کا ہر ممکن علاج کیا ہے لیکن کوئی دوا اُسے فائدہ نہیں پہنچاتی۔ اس کی بیاری ہمیں سمجھ نہیں آ رہی۔

پاوری نے بتایا کہ جب میں نے مریض کو دیکھا تو جھے اُس کی آ تکھوں میں ایک جیب طرح کی ماہری نظر آئی۔ جھے ایل محدوث ہوا جیسے اِس آ دی کی روح بیار ہے۔ پاوری کا کہنا ہے کہ میں اُن دنوں نوجوان تھا اور ایک باتوں پر یقین نہیں رکھتا تھا۔

من نے لوگوں کی غیر موجودگ میں رازوارانہ طریقے سے مریض سے پوچھا

جيماسوچو ويايي بن ماؤ

ال مريض في دراصل ع ول ك ماتھ كناموں ے توب كر لى تقى۔ [كنابول ع توبه كابي تصور تقريا تمام نداب مين موجود ب- اس سليل مين آب . توبہ کے موضوع پر مذہبی کت کا مطالعہ کر سکتے ہیں۔]

جب ہم توبہ کر لیتے ہیں اور خدا سے سے دل کے ساتھ اپ گناموں ک معانی ما تک لیتے ہیں تو خدا ہمیں معاف کر دیتا ہے۔ اِس طرح ہماری روح پر گناہوں کے جو اثرات ہوتے ہیں وہ دُھل جاتے ہیں۔ ہمارے مغیر پر جو بوجھ ہوتا ے وہ از جاتا ہے۔ ہماری روح پُر سکون ہو جاتی ہے اور ہم صحت یاب ہونے لگتے

ایک میڈیکل مروے کے مطابق ہر یانج سو سریضوں میں سے جارسو کے قریب مریض ایے ہوتے ہیں جنہیں کوئی جسمانی یماری نہیں ہوتی۔ وہ صرف وائ اور روحانی طور پر بیار ہوتے ہیں۔

کی سوسال پہلے بینان کے بلند پاید وانشور افلاطون نے کہا تھا کہ ہم روح کا علاج کے بغیر جم کا علاج نہیں کر کتے۔

اب جدید دور می کی جانے والی تحقیق ہے بھی مفکرین، دانشور اور ڈاکٹر اِس يتيع پر پہنچ بيل كر افلاطون كا كهنا بالكل درست تھا۔

اگرآپ جا بچ میں کہ کوئی عاری آپ کے قریب نہ آئے تو تین چروں کو صاف رکيس \_ ليجي جم، ذبن اور روح کو \_

[جم کو صاف رکھنے کا مطلب سے بے کہ آپ کا بدن ہر قتم کی گندگی اور غلاعت سے پاک ہو۔ آپ کی غذا اور باحل صحت بخش ہو اور آپ کی زندگی پاکیزہ اور صاف حری ہو۔ ذائن کو صاف رکھے کا مطلب سے ہے کہ آپ کے دماغ میں مفل فیالات، گینیا مقاصد اور کرے عزائم نہ ہول اور روح کو صاف رکھنے سے مراد ب

ع کرآپ گناہوں سے محفوظ ہوں۔ ہروہ بات گناہ ہے جس سے غدا ناخوش ہو، أب كي ضمر ربي وجه مو يا خداك مخلوق كوكسي بهي فتم كي تكليف يا نقصان بنچ - آ ایک اور بات جس کی طرف آپ کو اوجہ وین عاہد۔ اچھائی اور برائی کا (ن ب- آپ کو واضح طور پر معلوم ہونا چاہے کہ کیا اچھا ہے اور کیا نمرا بے تاکہ

أب اچھائى اور سچائى كو اپنا كر برائى اور گناہ سے في كيس-

منی خالات سے چھکارا عاصل کرنے کے لئے آپ شبت خالات کو الاً من العامل مفيد اور صحت مند سرگرميوں كے ذريع اپني روح كو توانا كر كے

باربول سے محفوظ رہیں۔

ہر جب آپ نید سے بیدار ہوتے ہیں تو اُس ون کے لئے آپ کو شبت ا مفی کی ایک رو نے کا انتخاب کرنا ہوتا ہے۔

مثبت روسيد يعنى محنت، جوش و جذب، خود اعتادى، يقين، اميد اورمنقى روسيديعنى مایوی، خوف، پریشانی، نفرت، حسد اور غصه-

اگر آپ نے منفی رقبہ اختیار کر لیا تو آپ کا سارا دن پریشانی اور اجتری میں كررك كا- يد منى رويد عنت، جوش و جذب، خود اعتادى، يقين اور الميدجيسي شبت قوتوں کوآپ کے قریب بھی ندآنے دے گا۔

اک مجھدار آ دی دن کا آغاز شبت رقبے کے ساتھ کرتا ہے۔ یہ شبت رقبہ أس مين شبت جسماني اور روحاني قوتون كومتحرك كرتا ب- اينا آدى دن بجر سرگرم اور فعال رہتا ہے اور منفی تو تیں اس پر غلبہ حاصل نہیں کر سکتیں۔

ایک اہم امر کی ریابت کے گورز ولر کا کہنا ہے کہ میں ہر روز مج مورے بیدار ہو کر بوے اعتاد اور یقین کے ساتھ اپنے آپ سے کہتا ہوں کہ ولبر آج تو بہت ہی اچھا دن ہے۔ آج کا دن بہت ہی شاندار ہوگا۔ ہر روز سے کہنا ولبر کا معمول

مياموج وياعي بن جاؤ طاقت برهالي ب-ار زندگی میں اُن کی پرواز شاہین کی طرح ہوتی ہے۔ - دو کھی ناکام نہیں ہوتے۔ م۔ اُن کی پرواز اور اُن کی کامیابیوں کی کوئی عدمیس ہوتی۔ یں جی اُن میں ے ایک ہوں۔ اس لئے جو کوئی بھی میری صحت اور توانائی كاراز جانا چاہتا ہے۔ وہ ميرے بتائے ہوئے رائے پر علے۔ الي يقين كوفولاوكى طرح مضبوط بنائ اورائي طاقت على اضافه كر--برلحدائی مزل پرنگاه رکھے اور اپ تمام خیالات کو اپ نشانے پر مرکوز کر دے۔ ایک مرتبہ جھے ایک خط موصول ہوا۔ ایک خاتون نے مجھے لکھا تھا کہ آپ جب المارے شہر میں آئیں تو مجھے ضرور اطلاع دیں۔ میں آپ کو ایتے شوہر سے ملوانا عابتی نبول جو کسی زمانے میں بہت کامیاب آ دی تھا۔ لیکن اب وہ کاروبار میں بالكل ناكام مو چكا ب- وه سارا ون بيضا خلا ميل كمورتا ربتا ب اور اعصالي مريض أے این ناکای کی وجہ مجھ میں تہیں آتی۔ ڈاکٹروں کا کہنا ہے کہ کوئی بات اُس کے زائن میں میر گئی ہے۔ جب تک وہ بات اُس کے زائن سے نہیں تکلی وہ نفك نبين بوگا-جب میں اس فخص سے ملاتو وہ بہت جار وکھائی دیا۔ میں نے اس سے کہا كركيا آپ كے زہن ميں كوئى الى بات ب جوآپ كو پريشان كر رہى ہے۔ ميں · آپ کا ہدرد ہوں۔ آپ مجھ بتائیں کہ آپ کو کیا مئلہ در پیش ہے۔ جو بات آپ کو پریشان کر رہی ہے وہ مجھے بتا کیں تاکہ آپ کا ذہن خالی ہو جائے۔

میں نے اُس فخص سے کہا کہ جو بات بھی آپ کے زائن میں آئی ہے وہ

جيماسوچو ويياي بن جاؤ بن چکا ہے۔ اِس لئے اُس کا ہر دن شاندار بی گزرتا ہے۔ اُس کا یقین اتا مضبوط ہو چکا ہے کہ اُس کا کہا ہوا واقعی کی ٹابت ہوتا ہے۔ آپ جب سے کو بیدار ہول تو اپ عقیدے اور ندہب کے مطابق عبادت کے بعد دعا کے لئے ہاتھ اُٹھا کیں اور دعا مائلیں اور یہ بھی کہیں۔ ا۔ اے خُدا تیرا شکر ہے کہ تو نے مجھے صحت اور عافیت عطا ک۔ ٢- اے فدا تيرا شكر بك تو نے ميرے بيوى، بچوں اور فائدان كوسلامت ركھا۔ ٣ آج كا دن بهت بى مبارك بديد دن ميرك لخ بهت ى خوشيال لايا . م. بحے امید ب کد آج میں اچھے کام بی کروں گا۔ ۵۔ آج کا دن میرے لئے خوتی، محبت، کامیانی اور کامرانی کا دن ہے۔ اس کے بعد آپ اظمینان کے ماتھ روزانہ کے کام کاج کے لئے روانہ ہو جائي - آپ ديکھيل گے كه آپ كا برون (انشاء الله) كامياني كا ون ہوگا۔ ایک مرتبرانیا ہوا کہ میں نے غیرمعمولی طور پر اچھی تقریر کی۔ 45 منٹ گزر م الك الكون في وقت كررن كا احمال على فد موا- ايك اخبارى نمائندے في جو ميرى تقرير س را تھا جھے سے پوچھا كرآپ نے الى اچھى اور زوردار تقرير كيے كى؟ شاید وه اخباری نمائنده میه پوچهنا چابتا تها که مین خوراک مین کون ی غذا کین استعال كرتا ہوں، ميں سوتا كتى در ہوں اور ميرے ورزش وغيرہ كے كيا معمولات ہیں۔ اُس کا خیال ہوگا کہ میری اچھی صحت نے جھ میں زور بیان پیدا کیا ہے۔ می نے اُسے جواب دیا کہ تم مرے زور بیان اور میری صحت کا راز جانا عاج ہوتو پھر سنور - جو اوگ اميد كا دامن نيس چهورت، وه بهى كردر نيس پرت- اميد أن ك

ماوج وياي بن جاد "میرے اندر الی قوت پیدا ہوگئ ہے جو میرے وجود سے ہر خرابی کو دُور کر الا ع- من الني اندر الك في تواناني محسوس كرر ما مول - ميرا بوراجم علي شاك ارمحت مند ہوتا جا رہا ہے۔ مجھے محسوس ہو رہا ہے کہ میرے اندر ایک تی زندگی پیدا يہ فطرت كا ايك اصول ہے كہ جب اپني صحت كے بارے ميں آپ كے ظالت مثبت ہوتے ہیں تو آپ کی وجنی اور روحانی قو تیں آپ کو صحت مند بنانے کا الم فروع كروي بين اور آپ صحت مند مون لكت بين-عالمير شرت ك ماك واكثرول كاستفقه فيصله بح كه انسان ير زياده تر ادیاں اُس کی منفی سوچ کی وجہ سے جملہ آور موتی ہیں۔ انسان کی سوچ پہلے بیار ہوتی ہے اور جم بعد میں۔ بیاریاں پہلے نفیاتی ہوتی ہیں اور بعد میں جسانی بتی خدا نے انسان کے جم میں باریوں سے مافعت کی قوت رکھی ہے۔ انسانی جم میں ایک ایا نظام ب جو باریوں کو حملہ آور نہیں ہونے ویتا۔ اچھی سوچ، تعیری خیالات اور شبت روّ بے بیار یول سے مدافعت کے اس نظام کو مضبوط بناتے ہیں۔ ایں لئے یاد رکھیں کہ اچھا ذہیں، اچھے خیالات اور اچھے رویے صحت مندجم اس حقیقت کو بڑے بڑے ڈاکٹروں اور ماہرس نشیات نے محلف الفاظ میں ا پی کاب " 365 ون کیے گزاریں'' میں لکھے ہیں کہ میں اپنے ڈاکٹر جان اپی کاب " 365 ون کیے گزاریں' مریضوں کو یہ تصحت کرتا ہوں کہ اگر تم نے لبی عمر پانی ہے تو بعث خوش رہو۔ کین مریضوں کو یہ تصحت کرتا ہوں کہ اگر تم نے لبی عمر پانی ہے تو بعث خوش رہو۔ کین اگر دن بجر میں دس من بھی ہتی خوشی گزار لئے جائیں تب بھی عربی اضافہ ہو جاتا

104 جیار چو۔ دیای بن جاؤ ایک ایک کر کے مجھے بتا کیں۔ آپ نے جو اچھے کام کئے ہیں وہ بھی بتا کیں اور جو غلط کام آپ کے ہاتھوں ہے ہوئے ہیں وہ بھی بتا کیں۔

میں نے اُس سے کہا کہ بھی بھی آدی سے جو غلط کام ہو جاتے ہیں وہ اُس کے ذہن پر ایک بوجھ بن جاتے ہیں۔ ایک کانٹے کی طرح اُسے چھیتے رہتے ہیں۔ اِس بوجھ کو ذہن سے اتار پھیکو۔ اس سے تہاری روح پر سے بوجھ لِکا ہو جائے گا۔

"نُدا جُھے معاف کرے" وہ جملہ تھا جس سے اُس شخص نے اپنی گفتگو کا آتا کرا۔ پھر اُس نے جو کہنا تھا کہا اور ہیں وہ بخود اُس کی کہانی سنتا رہا۔

بھر وہ مخض اچا تک اُٹھا اور کہا کہ اب میں بہتر محسوں کر رہا ہوں۔ اُس نے انگرائی لی، اپنے بازو پھیلائے اور لمبا سانس لیتے ہوئے کہا ''اے خُدا تیرا بہت شکر ہے۔''

میں نے اُس محف سے کہا کہ خُدانے انسان کو پیدا کیا ہے۔ جس نے پیدا کیا ہے وہ اُسے پیدا ہونے کے بعد تبدیل بھی کرسکتا ہے۔ وہ جب چاہے انسان کے اندرایک بڑی تبدیل لاسکتا ہے۔

تم دیکھو کے کہ تمہارے اندر تبدیلی کا عمل شروع ہو چکا ہے۔ تمہارا ذہن بوجھ ہے آزاد ہو چکا ہے۔ اب تمہاری صحت بہتر ہوتی چلی جائے گ۔ اپنی خطاوں کے اقرار اور گناہوں کے آئندہ دور رہنے کا پخت ارادہ کرنے سے انسان کے اندر کچھے الی مثبت قو تمیں کام کرنا شروع کر دیتی ہیں جو اس کے زہن، اعصاب اور صحت پر انتہائی خوشگوار اثر ڈالتی ہیں۔ اور یہ اثر صاف دکھائی بھی دیتا ہے۔

یں نے اُس شخص سے کہا کہ تہارے اندر تبدیلی کا بیٹل شروع ہو چکا ہے۔ تم ویکھنا کہ تمہاری صحت بھی بہتر ہوتی چلی جائے گی۔

تم روزانه تنهائي من بينه كريه الفاظ وهرايا كروب

جيام چرويياي بن جاد ----

وج ہوئے ہو جایا کرو۔

میری باتوں کا سٹیو پر گہرا اثر ہوا اور اُس کی آ تکھیں بھیک گئیں۔ میں نے اُن سے کہا کہتم پُرسکون اور خوش رہا کرو۔ اس طرح ایک روزتم بالکل ٹھیک ہو جاؤ

سٹیو میں ایک کمی عادت پیدا ہو چکی تھی۔ وہ ہر وقت اپنے بارے میں سوچتا رہتا تھا۔ میں نے آے کہا کہ تم ہر تتم کے خیالات کو اپنے دماغ سے نکال دو۔ جھے یہ فدشہ تھا کہ اگر سٹیو نے جلد ہی اپنے خیالات سے چھکارا حاصل نہ کیا تو ہو سکتا ہے کہ وہ خورشی کر لے کیوں کہ اُس نے اپنے بارے میں سوچ سوچ کر ایسے حالات پیدا کر لئے تھے جو اُسے تیزی سے موت کی دائیز کی طرف لے جا دے

میں نے آے کہا کرتم اپنے خیالات کو شبت بناؤ۔ یہ دوا کی طرح کام کریں گے۔ بھی امید، محبت اور یقین آ پ گے۔ بھی امید، محبت اور یقین کا دامن ہاتھ سے نہ چھوڑو۔ امید، محبت اور یقین آ پ کومتحرک کرتے اور خوشیاں حاصل کرنے میں مدو دیتے ہیں۔ روح کی بیاری کی سے مؤثر دوا ''امید'' ہے۔

انگریزی زبان کے شہرہ آفاق ادیب اور شاعر شکیسیر کا کہنا ہے کہ مصیبت کے ماروں کے لئے امید سے بڑی کوئی دوانہیں ہے۔ گویا شکیسیر کے نزویک امید ایک صحت مند کرنے والی دوا ہے۔

الہاى كابول من اللہ تعالى كى رحمت كا جوتصور كے وہ يك ہے كہ اللہ تعالى على رحمت كا جوتصور كے وہ يك ہے كہ اللہ تعالى على مصيب، پرشانى اور يمارى سے نجات كى دعا كى جائے اور يه اميد ركھى جائے كہ اللہ تعالى يہ دعا قبول كرے گا۔ قرآن مجيدكى سورة الزمرآيت ٥٣ من كها كيا كم اللہ تعالى يہ دعا جنهول نے اپنى جانوں پر زيادتى كى خداكى رحمت سے كہ اے ميرے بندو! جنهول نے اپنى جانوں پر زيادتى كى خداكى رحمت سے

106 - جيساسوچو-ويساسي بن جاد

رابرٹ لوئی کہتے ہیں کہ اگر آپ نے خوثی کو گوا دیا تو مجھیئے کہ آپ نے اپنا سب کچھ گوا دیا۔

ایک اور دانشور اپن کتاب میں لکھتے ہیں کہ جہاں خوشی ہوگی وہاں سب پھھ تھک ٹھاک رہے گا۔

و لی کارئیگی کا کہنا ہے کہ ڈاکٹر سرت سے بردا کوئی ڈاکٹر تہیں لیعن خوشی ہر روگ کا علاج ہے۔]

ایک ادھر عمر کے شخص سٹیو کو دو مرتبہ دل کا دورہ پڑ چکا تھا۔ دونوں مرتبہ علاج سے وہ بہتر ہو گیا گیا۔ دونوں مرتبہ علاج سے وہ بہتر ہو گیا گیا کہ اُسے تیمری مرتبہ بھی دل کا دورہ پڑ سکتا ہے۔ اُس کا کہنا تھا کہ تیمری مرتبہ دل کے دورے میں میس نیس نیدہ میس بچوں گا۔

مل نے اُس سے کہا! سٹیو میری بات فور سے سنوں۔ تم اپنے بے جا خوف
کی دجہ سے خود دل کے تیسر سے دورے کا بندوبت کر رہے ہو۔ تم خود دل کے
ددرے کو دعوت دے رہے ہو۔ جھے دکھائی دے رہا ہے کہ تم خوش نہیں ہو۔ تمہیں
چاہے کہ تمبارے ذہن میں دل کے تیسرے دورے کا جو وہم اور خوف ہے اُسے
اپنے دباغ سے نکال دو۔ اِس منفی خیال سے نجات عاصل کرو اور خوش رہو۔

میرے ایک ڈاکٹر دوست کا کہنا ہے کہ اگرتم خوش رہو گے تو سکون میں رہو کے اور اِس سکون کی وجہ سے جہیں بھی ول کا دورہ نہیں بڑے گا۔ تمہاری بیاری کی دوا خود تمہارے پاس ہے اور وہ دوا ہے "خوش رہنا"۔

مل نے سٹیو سے کہا کر رات کو جبتم سونے کے لئے بسر میں جاؤ۔ تو اپنا اتھ اپ ول پر رکھ لیا کرو اور بیر سوچا کرو کر تجارا دل بالکل فیک ہورہا ہے اور بید

اپنے بارے میں سے بھی نہ سوچیں کہ کوئی بیاری آپ کو دبوج لے گا۔ سے بھی نہ سوچیں کہ آپ کی سے ممتر ہیں۔ اپنی ناکای کے بارے میں کوئی اندیشہ ذہن میں نہ لائیں۔ اپنے ذہن میں امید کی شمع روش کریں اور اس شمع کی روشی کو بردھاتے جائیں۔ ایا کرنے سے تمام مفی خیالات آپ کے ذہن سے نکل جائیں گے۔۔

## باب: 9 كى اہم ترين باتيں

- گہرا ایمان اور یقین کامل صحت کو تھیک رکھتا ہے۔ جو لوگ اینے اندر یقین کی قوت رکھتے ہیں وہ نہ صرف چھوٹی بیاریوں بلکہ بڑی بیاریوں سے بھی محفوظ
- ۲۔ اچھے خیالات زندگی پر اچھا اور بُرے خیالات بُرا اثر ڈالتے ہیں۔ اگر آپ کی روح اور آپ کا ذہن يُرے خيالات اور گناہوں سے ياك ہوتو آپ كا جم صحت مندرے کا اور اگر روح بیار پڑ گئی تو آپ بھی بیار ہو جا کیں گے۔
- س۔ انسان پر زیادہ تر بیاریاں اُس کی منفی سوچ کی وجہ سے حملہ آور ہوتی ہیں۔ انسان کی سوچ پہلے بار ہوتی ہے اورجم بعد میں۔ بیاریاں پہلے نفساتی ہوتی من اور بعد میں جسمانی بنتی ہیں۔
- ٣ اليما ذائن، التح خيالات اور التح روي صحت مندجم كي صانت بين اگر آب مطمئن اور خوش رہیں گے تو سکون میں رہیں گے اور اس سکون کی وجہ ے بیار بول سے بھی محفوظ رہیں گے۔
- ۵۔ اگر آپ طابح میں کہ کوئی بیاری آپ کے قریب نہ آئے تو تین چروں کو صاف رکیس \_ لینی جم، ذہن اور روح کو-

- جياسوچو-وياي بن جاؤ ناميد نه بونا - خُدا تو سب گنامول (خطاؤل) كو بخش ديتا ہے۔ وہ تو بخشے والا مریان ہے۔ سورة الکھف آیت ۱۰ علی بدوعا فدور ہے کہ اے مارے پروردگار ہم پرای اس سے رحمت نازل فرما اور مارے کام میں درتی (کے سامان) مہا کر۔ يه آيات ابل ايمان عن الي اميد پيدا كرتي بين جنهين كوئي مايوى يا ناكاى كست

ر کے میں دی گئ اِن چنر سطور کے اضافے کے بعد ہم ڈاکٹر نارمن کی كاب كى طرف واليس آتے ہيں۔

نہیں دے عتی- آ

ڈاکٹر نارمن بتاتے ہیں کہ ایک مرتبہ میں اپنی کارکو ورکشاپ لے گیا۔ باتوں باتوں میں ملینک بھے کے گئا کہ کار کے ایش کو طاقت ور رکھنے کے لئے لیری کیشن (Lubrication) کی ضرورت ہوتی ہے۔ لیخی ایسے موٹل آگل کی جو انجن کو روال دوال رکھے۔ ای طرح میں کہتا ہول کہ ذہن کو طاقت ور رکھے کے لئے امید کی ضرورت ہوتی ہے۔

امید زبن کو صحت مند اور متحرک رکھتی ہے اور امید کی طاقت کے ذریعے ہی ہم بڑی بڑی کا میابیاں حاصل کرتے ہیں۔

آپ جو کچھ بنا چاہتے ہیں اُس کو واضح طور پر اپنے ذہن میں رکھیں اور پھر امید کی طاقت کے ساتھ آگے برحیں۔ اپنی اعلیٰ ترین ذبتی صلاحیتوں کو استعال کریں۔ حوصلے اور جرائت سے جو پکھ فروری ہو وہ کریں۔ پھر آپ جو پکھ بنا

اگر سے کہا جائے کہ آدی وی کچھ ہوتا ہے جو اُس کی سوچ ہوتی ہے تو سے بات بالكل درست بو گ - تم ده سب بچه كر علة ين جو ام موج علة ين - مثبت <u>ہ بر مزل عامل ہو عق ہے اور پر خوا بٹن پوری ہو عق ہے۔</u>

باب: 10

# منفی سوچ کو شبت بنائیں۔ مگر کیے؟

میں یقین کے ساتھ کہ سکتا ہوں کہ سب لوگ شبت سوچ لے کر اِس دنیا میں آتے ہیں کیونکہ میں نے آئ تک کوئی ایسا چر نہیں دیکھا جو منفی سوچ رکھتا ہو۔

ایکن بعض نیچ ضرور ایسے ہوتے ہیں جو منفی سوچ رکھنے والے طاندان میں پیدا ہوتے ہیں۔ ایسے بیخ اپنے بڑوں کے طرفے ممل اور اُن کی منفی باتوں کا اثر قبول کر کے اپنے اعرمنفی سوچ ہیدا کر لیے ہیں۔ اور جب وہ بڑے ہوتے ہیں تو اُن کی حکوں اور افعال سے منفی رقریہ ظاہر ہوتا ہے۔

الی سے بچ بھی جب جوانی کی دہلیز پر قدم رکھتے ہیں اور اُن کی عمر ہیں اور اُن کی عمر ہیں اور اُن کی عمر ہیں اس کے درمیان ہوتی ہے تو وہ شبت سوچ اپنانا چاہتے ہیں۔ تاہم شبت سوچ پیدا کرنے میں اُنہیں مشکلات کا سامنا کرنا پڑتا ہے کیونکہ اُتا زیادہ عرصہ گزر جانے کے بعد اُن کی منفی سوچ کی ہوتی ہے اور ظاہر ہے کہ منفی سوچ کو شبت بنانے میں چکھ وقت ضرور لگتا ہے۔ لین انسان اگر پختہ ارادہ کر لے تو وہ منفی خیالات سے نبات عاصل کر کے شبت خیالات اپنا سکتا ہے کیونکہ انسان میں خدا نے پانی عادات کوختم کرنے کی صلاحیت رکھتی ہے۔

جدید مختل سے بیہ بات تابت ہو چک ہے کہ انسان اگر منق سوچ اور ردّ یے کو برانا جات کا منتق سوچ اور ردّ یے کو برانا جات کا منا مناسب کی ارادے اور فیت کا ہونا منروری ہے۔

یالک حرت انگیز روحانی تجرب کر جب آپ اپنے خیالات بدل لیتے

ہ۔ میں نے خود تجربات کئے ہیں اور میں یقین سے کہہ سکیا ہوں کہ منفی سے بنت ہونا ممکن ہے۔ اور ایبا ہوتا بھی ہے کیونکہ انسان کو آ خرکار فطرت کی جانب

البُن آنا پرتا ہے۔ میں خود بھی ایک زمانے میں بے تقینی کا شکار ہو گیا تھا۔ اُس وقت میں افران تھا۔ میں نے جو مقاصد حاصل کرنے تھے وہ بچھے حاصل ہوتے دکھائی نہیں دے رہے تھے۔ منزل بچھ سے دُور تھی۔ ان حالات میں میں ایک منفی سوچ رکھنے والا محض بن گیا تھا۔ میں اِس کیفیت میں دو سال تک جتلا دہا۔ پھر میری زندگی میں ایک مجردہ ہوا اور میری سوچ اور خیالات صحیح راتے پر آگئے۔

یں برہ ہوا اور یرن رہ دو یہ اللہ برپا جب آپ کے اندر کوئی انقلاب برپا جب آپ کے اندر کوئی انقلاب برپا ہوتا ہے۔ آپ کو روشی نظر آتی ہے۔ آپ بدلنے گئتے ہیں۔ منفی کی بجائے شبت ہوتا ہے۔ آپ کمل سے آپ کو بے پناہ تو نے اور توانائی حاصل ہوتی ہے۔ جسے کوئی شکتہ چیز فولاد بن جائے۔

میں ایک سمینی میں سیزمینوں کو تربیت دے رہا تھا۔ وہاں ایک فخض مجھے طنے

کے لئے آیا۔ اُس نے کہا کہ بجھے بیہ معلوم نہیں تھا کہ آ دی شبت سوچ کو اپنا سکتا

ہے۔ لیکن آپ کی ٹرینگ ہے میں نے بیہ سیھا کہ اپنے اندر کمل تبدیلی کیے پیدا کی

جا سکتی ہے۔ فَدا کا شکر ہے کہ میں سیدھے راتے پر آ گیا ہوں۔

اس فخض نے کہا کہ میں نے قطعی فیصلہ کر لیا تھا کہ میں آج اِن منفی خیالات

-- جيماسوچوروياي بن جاد

برے الدر شت رقب اختیار کرنے کی شدید خواہش پیدائیں ہوتی۔ أل لاك نے بایا كر مرا فائدان ويهات ميں رہتا ہے اور بے حد غريب ب مرا والد ديهات سے باہر مھی نہيں گيا۔ وہ تھيتوں ميں كام كرتا ہے اور أس کارن آلات بھی پرانی قتم کے ہیں۔ ان کا زری رقبہ بھی بہت ہی کم ہے۔ ہم ال بیشہ مالی مشکلات اور غربت کا شکار رہے ہیں۔ مارے گھر میں جمیشہ منفی قتم کی لنگو ہوتی ہے۔ پورے گھر پر مایوی کا ماحول طاری رہتا ہے۔ میں نے گھر میں مجھی

کی سے خوشی اور امید کا لفظ نہیں سا۔ أس الا كے كى گفتگو ميں بے حد مايوى تھى۔ أس نے مجھے بتايا كه أيك روز ادے سکول میں ایک ماہر نفیات آیا جس کی گفتگو جھے بہت اچھی لگی۔ اس ماہر نفیات نے بتایا کمنفی خیالات کو دور کر کے اور شبت سوچ پیدا کر کے زندگی کو بہتر بنا ط کا ہے۔

ساڑکا مرے پاس ای لئے آیا تھا کہ بھے سے کھ راہمائی حاصل کرے اور ائی سوچ کو بدل کرایے حالات کو بدل لے۔

الاے کے اندر خود کو بدلنے کی جو خواہش پیدا ہوئی بھی وہ یہ ظاہر کر ربی تھی کہ وہ روحانی تبدیلی کے عمل سے گزر رہا ہے اور اُس کے ذہن اور روح میں ز روست تبدیلی پیدا ہو رہی ہے۔

جب بھی انسان کی شخصیت میں یہ بنیادی تبدیلی پیدا ہو رہی ہوتی ہے۔ اور وہ منفی سوچ کو چھوڑ کر شبت سوچ اپنا رہا ہوتا ہے تو اس کے اندر گویا ایک زلزنے کی ی کیفیت ہوتی ہے۔ اِس ال لیك كے دوران جب منفى سے شبت بنے كاعمل كمل ہو جاتا ہے تو آدی کے خیالات میں توازن پیدا ہو جاتا ہے اور اُس کا ذہن پُرسکون ہو جاتا۔ اِس کے بعد اُس کے ذہنی رؤیوں، طرز عمل اور گفتگو میں بھی مثبت تبدیلی آ

ے نجات حاصل کر لوں گا۔ إن منفى خيالات نے بچپن ہى سے ميرے دماغ پر بھند كر ركها تها\_ آپ كى گفتگو بن كر ميرے اندر إن مفى خيالات سے چھكارا عاصل كرنے كى شديد رين خوابش بيدا موكى اور پھر اطا كك وہ تمام منفى خيالات ميرے وماغ ہے مٹ گئے۔

کیا یہ کوئی معجزہ تھا۔ وہ مخف کی ندہی قتم کے خاندان سے تعلق نہیں رکھتا تھا۔ لیکن اُس کے اندر ایمان، عقیدہ اور یقین تھا۔ اِس یقین نے اُس کے خیالات کو شبت ہونے میں مدد دی۔ ایقین ایک ایک طاقت ہے جو آپ کو لھ بھر میں بدل عتی

أس مخف نے كہا مل نے واضح طور پر ديكھا كرمنى خيالات جھ سے دور ہو رے ہیں۔ میم کوئی منفی احماس میرے دماغ سے نکل رہا ہے اور میرادماغ صاف ہوتا چلا رہا ہے۔ میں نے اپنے پورے جم میں ایک سناہٹ ی محمول کی۔ اُس مخص نے کہا کہ میں مثبت موج کے بارے میں کچھ اور جاننا اور سیکھنا جا ہا ہوں۔

مل نے أے بتایا كر جب آدى كے اندر شبت سوچ آ جاتى ہے تو اس أس ك اندر لفين كى طاقت بيدا بوتى ع- إس طاقت سده اين صلاحيتوں ميں اضافہ کرسکتا ہے۔ یک اس سارے عمل کا بنیادی اصول ہے۔

مں پہلے بھی آپ کو بتا چکا ہوں کہ کچھ لوگ پیدا ہی شبت خیالات کے ساتھ ہوتے ہیں۔ مبت سوی اُن کی فطرت اور اُن کے فیر کے اندر موجود ہوتی ہے۔ پھر بھین میں اُن کو جو ماحول ملا ہے وہ بھی شبت ہوتا ہے۔ اُن کے والدین اور عزیز و اقارب وغیرہ بھی مثبت خیالات کے حال ہوتے ہیں۔ ایسے لوگوں کو ایک بنا بنایا راستول جاتا ہے اور انہیں مفل سے شبت ہونے کی تبدیلی سے نہیں گزرما پرتا على أن دنول اللائنا عمل تحاله الكيد نوجوان مجھے ملنے آيا۔ أس نے بتايا ك

جياسوچو۔وياي بن جاؤ

جاتی ہے۔

[اب ضروری معلوم ہوتا ہے کہ منفی اور شبت سوچ کا بھی جائزہ لیا جائے اور یہ دیکھا جائے کہ کون می باتمی منفی سوچ کے دائرے میں آتی ہیں اور کن باتوں کو شبت سوچ کہاجائے گا۔ ہم منفی سوچ کا اپنے مقامی معاشرے کے تناظر میں جائزہ لیں گے۔]

مارے معاشرے میں منفی سوچ کی چند مثالیں

مکن تہیں، مشکل ہے، نامکن ہے، کیے ہو سکتا ہے۔ قسمت کو منظور نہیں۔

ہاری قسمت میں نہیں تھا۔ ہاری برقستی تھی۔ کی نے جادو کر دیا ہے۔ ہم پر کالا

جادہ ہوگیا۔ کی نے تعویٰ کئے ہوئے ہیں۔ کوئی بندش ہے۔ کی وہمن کا کام ہے۔

می جن یا پری کا سامیہ ہے۔ جن داخل ہو گئے ہیں۔ کی عامل کے پاس چلتے ہیں۔

کی مزار پر جا کر منت مانتے ہیں۔ کی سے تعویٰ یا جادہ کا تو رُ کراتے ہیں۔ قلال بنا چاہوا ہو گئے ہیں۔ یہ سال کے پاس چلتے ہیں۔ کی سروح کا کام بنا پہنچا ہوا ہے اس کے پاس چلتے ہیں۔ یہ ہوائی چڑی ہی ہیں۔ یہ کی بردوح کا کام کیا ہوئے ہیں۔ یہ ہوائی چڑی ہی ہیں۔ یہ کی بردوح کا کام کی ہوجاتے ہیں۔ کال مرغی ذرائے کرو خون چیزکو، کیل گاڑھو، ساسے کوؤں کا کام کھیک ہوجاتے ہیں۔ کالی مرغی ذرائے کرو خون چیزکو، کیل گاڑھو، ساسے کوؤں کا گئی آگئی الشا کرو، بیری کے ہتے ابال کر نہاؤ اور اس قسم کی سینکٹروں دوسری خرافات اور اس قسم کی سینکٹروں اور ڈرائجسٹوں میں پر سینتے ہیں۔ اخباروں، رسالوں اور ڈرائجسٹوں میں پر سینتے ہیں۔

مثبت سوچ کی مثالیں دی جا کیں تو وہ کچھ یول ہول گی مکن ہے، ہرگز نامکن نہیں، کوشش کی جائے تو کیا ممکن نہیں، ضرور ہوگا، ضرور کامیابی حاصل ہوگ، فدا ہاری مدد کرے گا، انشاء اللہ، اللہ کے فصل و کرم ہے،

جام پردیای بن جاد

ہرا پردیای بن جاد

ہرا پردیای بن جاد

ہرا گوں اور کر ہے ، آپ کی نیک تمناؤں ہے ، ماں باپ کی دعاؤں ہے ، بزرگوں کا دعاؤں ہے ، آپ کی نیک تمناؤں ہے ، محنت کا کھل ضرور ملتا ہے ، صبر کا کھیل کا دعاؤں ہے ، اللہ نیک کا اجر ضرور دیتا ہے ، محنت کا کھیل ضرور ملتا ہے ، صبر کا کھیل کھا ہے ، جو کوشش کرے گا وہ ضرور بائے گا ، اللہ تعالی نے ہر بیماری کی دوا پیدا کی ہے ، جن جادہ ماید وغیرہ کھیے نہیں ہوتا ہے سب وہم اور تو ہمات ہیں ۔ انشاء اللہ آپ ہوں ۔ خوش رہا ہوت یا بہوں گے ۔ ہیں اللہ کے فضل و کرم ہے بالکل ٹھیک ٹھاک ہوں ۔ خوش رہا کریں ، ہنتے سکراتے رہا کریں ۔ ہر گئی کے بعد کشادگی ہے ۔ ہر رات کی سحر ہے ۔ کریں ، ہنتے سکراتے رہا کریں ۔ ہر گئی ہی قریب ہوگی ۔ سب مشکلیں دور ہوں گی ۔ سب مشکلیں دور ہوں گی ۔ سب مائل حل ہو جا کمیں گے ۔ اللہ بہترین کارساز ہے ۔ اللہ رازق ہے ۔ اس نے ہر جاندان کی ضرور یدو کرتا ہے ۔ فدا پر بھروسہ رکھو ۔ جو اللہ پر بھروسہ کرتے ہیں اللہ اُن کی ضرور یدو کرتا ہے ۔ انجمد للہ اور ایس ہی لاتعداد دوسری با تیں اور کلمات جو امید ، حوصلہ اور یقین پیدا کرتے ہیں ا

اسد، وسد اور - ال پید میں ور شبت سوچ کی چند مثالوں کے اضافے کے بعد ہم برک یک من ور شبت سوچ کی چند مثالوں کے اضافے کے بعد ہم واکم نار من کہتے ہیں۔ منفی سوچ ہوئے بار من کا بار من کا بار من کہتے ہیں۔ منفی سوچ ہیئے جاہ کن عابت ہوتی ہے۔ اس کے برترین نتائج برآ مد ہوتے ہیں۔ منفی سوچ والے لوگ بے تینی اور شکوک و شبہات میں مبتلا رہتے ہیں۔ اُن کے کام کرنے کی اور سائل کو حل کرنے کی صلاحیت مفلوج ہو جاتی ہے۔ منفی سوچ انہیں بیار کر ویتی اور جسانی بیاریاں لاحق ہو جاتی ہیں۔ وہ حقائق ہے۔ انہیں طرح طرح کی زبنی اور جسانی بیاریاں لاحق ہو جاتی ہیں۔ وہ حقائق سے نظریں جرائے اور سائیل اور مفروضوں کے پیچھے دوڑنے گئے ہیں، وہ ناکام اور فیلیس ہو جاتے ہیں اور آخرکار ایک روز تباہی کے گڑھے میں گر کر ہلاک ہو جاتے میں اور آخرکار ایک روز تباہی کے گڑھے میں گر کر ہلاک ہو جاتے میں اور آخرکار ایک روز تباہی کے گڑھے میں گر کر ہلاک ہو جاتے

ایں۔ اس کے برطس شبت سوچ رکھنے والے لوگ مضبوط ہوتے ہیں۔ اُن کا یقین

مید بری میرزی نے اُس کو روکنا جا اِ مگر وہ نہیں رکا اور سیدھا میرے کرے میں میں نے اُس شخص کی طرف دیکھا۔ اُس کے چرے پر تاؤ اور غصے کے داخل ہو حمانہ اڑات تھے۔ اُس کی عرتمیں سال کے قریب ہوگی اور وہ بظاہر پڑھا لکھا ذکھائی ویتا أس فض نے جھ ے كہا كہ آپ جھے نہيں جانتے ہوں كے ليكن ميں نے میں نے اُس شخص سے کہا کہ جھے کی اور مریضوں سے بھی ملنا ہے۔ آپ کا جوسکدے بھے بتا کیں۔ میں آپ کی بات سننے کے لئے پوری طرح تیار ہوں۔ أس فض كاروبي كه عجيب ساتھا۔ أس نے جايا كه وہ ايك ليسماندہ خاندان من پدا ہوا جہاں فرسودہ خالات یائے جاتے تھے۔ اس وجہ سے اس میں بھی منفی أس نے بتایا كدأے اپ فائدان سے وراثت ميں چھ مھى حاصل مين ہوا

أس نے كہا كہ اب ميں نے فيصلہ كيا ہے كہ ميں ايك تارال مخفى بنول گا۔

پر اچا کک اُس فخص نے جھے ہوا کیا کہ آپ کے خیال میں مجھے ہوا کیا

میں نے اُس سے کہا کہ تم بے بھینی کا افتکار ہو گئے ہو۔ تمہیں اپنے اندر یقین

ای لئے میں آپ کے پاس آیا ہوں۔ آپ لوگوں کو شبت بنے کی تربیت ویت

اور وہ نشے کا بھی عادی ہو چکا ہے۔

ہیں۔ میری بھی مدد کریں۔

ے؟ اور اِس کا علاج کیا ہے؟

پیدا کرنے کی ضرورت ہے۔

جيماسوچو۔ويمائي بن جاؤ پنتہ ہوتا ہے، سوچ بلند ہوتی ہے اور کردار متحکم ہوتا ہے۔ اُن میں خوداعمادی ہوتی ے اور وہ ہر مشکل کا سامنا حوصلے کے ساتھ کرتے ہیں۔ وہ ایسے لوگ ہوتے ہیں جو ناساعد حالات اور مشكلات شن بهي اينا راسته بنا ليت بين \_ وه آ تدهيول اور طوفانوں کا مقابلہ کرتے ہیں اور مجھی فکست قبول نہیں کرتے۔ یہ لوگ زندگی کے كارزار من بميشه فتح ياب رت بي-

منى موجى سے نجات عاصل كرنے اور شبت موج اختيار كرنے كا عمل كيے شروع ہوتا اور آگے بوھتا ہے؟ بیا عمل چھوٹے چھوٹے سائل کے متعلق مثبت نظریات قبول کرنے سے شروع ہوتا ہے۔ اس کے بعد وہنی رویے میں تبدیلی آنے للَّتَى إدارًا وي " ومنين موسكيا" كي بجائے "موسكيا ب" كے الفاظ استعال كرنا 一とはうくはコー

ذئن میں نے نظریات کی وجہ سے تازگی پیدا ہونے لگتی ہے اور طاقتور خالات الجرنے شروع ہو جاتے ہیں اور پھر بار بار "ممكن ہے" كے الفاظ و برانے ے یہ خیالات مزید طاقور ہوتے بطے جاتے ہیں۔ اس طرح ایک ایک کر کے منفی خیالات ذہن سے فارج ہونا شروع ہو جاتے ہیں۔ اور ایک دن ایا آتا ہے جب منی ے مثبت ہونے کا عمل کمل ہو جاتا ہے۔

شبت ہونے کے بعد آدی کی گفتگو اور طرز عمل میں شاکتگی پیدا ہو جاتی ہے اور ڈر، خوف، شک و شہات اور مادی بمیشہ کیلے ختم ہو جاتے ہیں۔ اُس کے عمل اور رؤیے میں طاقور شبت تبدیلی آ جاتی ہے۔

من نعوارک من ابنے وقتر من میٹا تھا۔ ایک شخص مجھ سے ملنے آیا۔ میری يكروى نـ أس ب يوچها كركياتم في الماقات كاوقت ليا ب- أس في تهين میں نے ماقات کے لئے وقت نیں لیا۔ لین میرا ڈاکٹر نارمن سے مانا ضروری ہے۔

جيماسوچو۔ويباي بن جاؤ

ماہ دیای بن جاد مل میں خوف زوہ ہو گیا اور دوبارہ آپ کے دفتر میں چلا اور اوبارہ آپ کے دفتر میں چلا اور پارہ آبا

اب اُس فخص نے بچھ سے بوچھا۔ مجھ کیا ہوا ہے؟ کیا میں پاگل ہو گیا

اللا؟

میں نے اُس سے کہا۔ نہیں بالکل نہیں۔ تم سید سے رائے پر آگے ہو۔ تمہارا

میں نے اُس سے کہا۔ نہیں بالکل نہیں۔ تم سید سے رائے پر آگے ہو۔ خُدا نے

زان روش ہو گیا ہے۔ تم شفی سے مثبت ہونے کے تجربے سے گزر سے ہو۔ خُدا نے تم میں نئی روس خمیس نئی روس کے

تہیں نئی طاقت عطا کر دی ہے۔ تم صحت یاب ہو بچے ہو۔ خُدا نے تم میں نئی روس کے

پوئی ہے۔ تم یوں سجھو کہ اُس نے تہیں دوبارہ پیدا کیا ہے۔

پوئی ہے۔ تم یوں جھو کہ اس کے اس دوبارہ پید یہ اور تم اِس تجربے ہے لیکن میں مینیں بتا سکتا کہ میہ سب کچھ کسے ہوا ہے اور تم اِس تجربے ہے کسے گزرے ہو۔ دراصل میں سجھتا ہوں کہ تم پر خُدا کی خاص مہر بانی ہو گئ ہے۔ وہ تہاری زندگی کو بدلنا جاہتا ہے۔ اور اس کے بعد ثابت بھی ہو گیا کہ وہ شخص واقعی تہاری زندگی کو بدلنا جاہتا ہے۔ اور اس کے بعد ثابت بھی ہو گیا کہ وہ شخص وقعی بل چکا تھا۔ وہ کمل طور پر شبت ہو چکا بدل چکا تھا۔ اب وہ ایک بالکل مختلف شخص بن چکا تھا۔ وہ کمل طور پر شبت ہو چکا تھا۔ وہ پُر سکون، مطلس اور خوش تھا۔ اس کی زندگی بہتر ہو گئی تھی۔ وہ لوگوں کے تھا۔ وہ پُر سکون، مطلس اور خوش تھا۔ اس کی زندگی بہتر ہو گئی تھی۔ وہ لوگوں کے بہت ہی مددگار اور کارآ مد بن گیا تھا اور لوگ اس سے ل کر اور بات چیت کر

کے خوش ہوتے تھے۔
میں نے اپنی ساری زندگی لوگوں کے سائل حل کرنے میں گزاری ہے۔ لیکن
اس مختص کے ساتھ جھے جو تجربہ ہوا وہ اپنی نوعیت کے اعتبار سے منفرد اور انوکھا تھا۔
اس مختص کے ساتھ جھے جو تجربہ ہوا وہ اپنی نوعیت کے اعتبار سے منفرد اور انوکھا تھا۔
جو لوگ اپنی اصلاح کرنا چا ہے ہیں۔ نیک اور اچھا بنا چا ہے ہیں۔ منفی سوچ
کو چھوڑ کر شبت سوچ اپنانا چا ہے ہیں۔ خدا اُن کی مدد کرتا ہے اور بعض اوقات سے
کو چھوڑ کر شبت سوچ اپنانا چا ہے ہیں۔ خدا اُن کی مدد کرتا ہے اور بعض اوقات سے
مدد الیے پُداسرار طریقے سے کرتا ہے جو انسانی عقل وقعم سے بالا ہے۔

میری بات أے انجی نمیں گی۔ اور ناگواری کے جذبات ہے اس کا چرہ مرن ہوگیا۔ اس نے کہا کہ میں تو آپ کو عالم فاصل سجھتا تھا۔ آپ کو بہی کچھ کہنا تھا جھے۔ آپ بھی دوسرے لوگوں کی طرح جھے کو احمق اور بے وقوف جھتے ہیں۔ اِس کے بعد وہ اٹھا اور تیزی سے باہر چلا گیا۔ اُس نے میرا شکریہ ادا کرنے کی بھی زمت نہیں گی۔ میں نے اِس خض کے لئے دعا کی کہ خدا اُس کو اطمینان اور سکون عطا فرائے۔

ایک آدھ گھنے کے بعد میری سکرٹری نے مجھے اطلاع دی کہ وہی شخص پھر آپ سے ملنے آیا ہے۔ میں نے اُسے بلایا لیا۔

وہ میرے کرے میں داخل ہوا تو اُس کی حالت بہت ہی خراب دکھائی دی۔ وہ خوف کی وج سے کانپ رہا تھا۔ اُس نے فوری لور پر جھ سے اپوچھا کہ اُسے کیا ہوگیا ہے؟

یل نے اُس سے کہا کہ آرام سے بیٹھو اور اپنے آپ کو پُرسکون کرنے کی ۔ کوشش کرو۔ نجھے بتاؤ کہ تم کس مشکل میں ہو؟

اُس نے بتایا کہ جب میں آپ کے وفتر سے باہر گیا تو میری مجھ میں پچھ میں آپ اور بازاروں میں بے مقصد گھومتا رہا۔

مایوی اور بے چارگ کے اِس عالم میں بچھے خُدا کی یاد آئی۔ خُدا جو سب سے زیادہ

مہران اور کارماز ہے۔ میں نے اُسے مدد کے لئے پکارا اور پچر دل میں اُس کا نام

دہرات رہا۔ پھر الیک سفید روثن میرے چاروں طرف پچسے گئی۔ اُس وقت دن وُھل

رہا تھا اور اعرام گراہ ہوتا جا رہا تھا لیکن تجھے ہم چیز صاف نظر آ رہی تھی۔ اس سفید

روشن میں لوگوں کے چیرے اور آس پاس کا ماحول اور عمارتیں چیک رہی تھیں۔

زیب سے گزرنے والے اور آس پاس کا ماحول اور عمارتیں چیک رہی تھیں۔

مریب سے گزرنے والے اور آس پاس کا ماحول اور عمارتیں چیک رہی تھیں۔

مياسوچوروياي بن جاد باب: 11 عظیم وہ ہے جو طعیم کام کر رہا ہے باب: 10 كى اہم زين باتيں مرے پاس کین برفیلڈ نام کا ایک فض آیا۔ اُس نے صاف سخرا لباس ا۔ ہر بچہ شبت سوچ کے کر اِس دنیا میں آتا ہے۔ لیکن مفق سوچ رکھنے والے خاندانوں میں بچے اپنے بروں کے منفی طرز عمل اور منفی باتوں کا اثر قبول کر کے اپنے اندر منفی سوچ پیدا کر لیتے ہیں۔ ڈالر چھوڑ کیا تھا لین اُس نے وراقت میں ملنے والی سے رقم فضولیات میں ضائع کر ٣- جديد تحقيق سے يہ بات تابت ہو چکی ہے كہ انسان اگر مفی سوج اور رد يے كو دی۔ اُس نے ایک ایک ڈالر کے سات عدد پرانے نوٹ میز پر رکھتے ہوئے کہا کہ بدلنا چاہ تو وہ ایا کرسکا ہے۔ انسان مفی سوچ ترک کر کے مثبت سوچ پیدا اب اِس دنیا میں میری میں بوخی باتی رہ گئ ہے۔ كرنے كى بورى ملاحية ركھا ہے۔ کین بر فیلڈ کا قد لبا اور مخصیت باوقار تھی۔ اُس نے آنرز کے ساتھ گر بجوایش ٣- منى سوچ انبان كوطرت طرح كى وبنى اور جسمانى يهاريون مين جلا كروتي ك تقى - أس كا كها تقاك على عمل طور ير مانين اور ناأميد بو چكا بول- ميرى حالت ب اور بالآ فرأے ناكاى، فكست اور جاي كر اُرْھے ميں گرا دى ہے۔ ال کے پر مکس شبت سوچ انسان کے اعدر عقبین کائل اور خود اعتادی پیدا کرتی و کی کر برے ایک دوست نے کہا کہ میں ڈاکٹر نارس پلے سے مشورہ کرول۔ میں نے اپ ووست سے پوچھا کہ ڈاکٹر نارس میری کیا مدو کر کتے ہیں تو ج۔ دو ہر مشکل کا سامنا حوصلے کے ساتھ کرتا ہے۔ طوفانوں اور آندھیوں أس نے كہا كہ موسكا ہے كہ واكثر نارى تھے كوئى نيا آئيديا ويں۔ ببرحال تمہيں من اینا راست بنا لیتا ہے اور مجی فلست قبول نہیں کرتا۔ وہ کارزار حیات میں أن سے ملنا ضرور جا ہے۔ میں نے برفیلڈ سے کہا کہ تم مجھے اپنی زندگی کے بارے میں مکمل طور بر بناؤ - كوكى بات جيمايانهين -ان نے جھے اپنی زندگی کے بارے میں مختر طور پر بتایا اور کہا کہ میں اجھا آدی نہیں ہوں۔ میں زندگی میں ممل طور پر ناکام ہو چکا ہوں۔ میں نے اہمی سک

مزید کتب پڑھنے کے لئے آج ہی وزٹ کریں : www.iqbalkalmati.blogspot.com

زياده شراب تجي پيتا مول-

شادی نیس کی۔ میرے پاس رہنے کے لئے گر نہیں ہے۔ اِس کے علاوہ میں بہت

٣ مي كامياني كي طرف بوه ريا مول-٥- فدا برقدم پرميري مدوكر ديا ب اور جحے راه وكما ريا ب-برفیلانے ہچھا کہ کیا بھے نوکری ال جائے گ۔ میں نے اُس سے کہا کہ تم یقین رکھو کہ تہمیں ملازمت ضرور لے گی۔ بلکہ لختے ہی والی ہے۔ فی الحال میں تہمیں تورى ك رقم دے رہا ہوں۔ تم يوتھ ہوشل ميں رہے كا بندوبست كراو۔ ورس دن برفیلان جھے بتایا کہ اُس نے بوتھ ہوشل میں کرائے یہ کمرہ لے لیا ہے اور میں نے جو باتیں اے لکھ کر دی تھیں وہ انہیں دن میں تمیں مرتبہ چند دن بعد أے ایک ہوئل میں نیجر کی ملازمت ال گئے۔ اس نے شراب نوشی چیوژ دی۔ وہ کامیاب ہوتا جلا گیا اور خوشگوار زندگی گزارنے لگا۔ اگر وہ ماہیں رہتا اور جھے کہتا کہ میں آپ کی بدایات برکل ے عمل شروع كرول كا تو وه "كل" كمي ندآتا- أس في اين اصلاح كو"كل" يرنيس ثالا- أس نے فورا فیصلہ کیا کہ أے ابھی اور ای وقت اپنے آپ کو بدلنے اور اپنی سوچ کو شہ بنانے کا کام شروع کر دینا جاہے۔ أس نے ایک ایک ڈالر کے سات پرانے نوٹ شیشے کے فریم میں لگا کر ولوار کے ساتھ لاکا دیے ہیں۔ اُس کا کہنا ہے کہ میں جب اِن کو دیکھا ہوں تو میرے اندر ایک ئی طاقت، جوش اور ولولہ پیدا ہو جاتا ہے اور ایسا کیوں نہ ہو اُس نے زندگی کی کھوئی ہوئی خوشیوں کو یا لیا تھا۔ میں اپنی بوی کے ساتھ ایک وعوت میں شریک تھا۔ باتوں کے دوران

میرے دوست جم نے ایک بڑے نیے کی بات کی۔ اُس نے کہا کہ انسان کو فوری

طور پر سے فیملہ کرنا جا ہے کہ وہ جو کچھ کر رہا ہے۔ کیا وہ صحح ہے؟

جياسوچو وياي بن جاؤ أس كى باتوں ميں مفى سوچ كى جھك صاف دكھائى دے ربى تھى۔ لكين ميں نے أس ميل ايك خاص بات كا مشاہرہ كيا كه وہ اين بات د جراتا نہيں تھا اور جو بات بھی کرتا تھا وہ بہت واضح طور پر کرتا تھا۔ اِس سے میں نے یہ بتیجہ نکالا کہ وہ موچ اور اپ خیالات کو اچھی طرح بیان کرنے کی صلاحیت رکھتا ہے۔ یں نے اس سے کہا کہ بر فیلا تہارا ذہن بہت اچھا ہے۔ تم اپنی دہنی صلاحیتوں کی مدد سے بہت کھ کر سکتے ہولیکن منفی سوچ تمہاری راہ میں حاکل ہے۔ ماضی میں جو ہو چکا ہے اس کا ذکر کرنا چھوڑ دو ماضی دفن ہو چکا ہے۔ تم نے ماضی میں جو سبق حاصل کے اُن کی اچھی خاصی قیت تم ماضی، میں ادا کر چکے ہو۔ اب تم صرف ستقبل کے بارے میں موچور ابتم این ذہانت اور تعلیم سے فائدہ اٹھا کر ایے متقبل کو بہتر بناؤ۔ بر فیلڈ ذین اور تعلیم یافتہ فخص تھا۔ اُسے میری باتی سمجھ آ رہی تھیں اور وہ منى سوج ترك كر كے مثبت سوج اپنا رہا تھا۔ ڈاکٹر سملے کا کہنا ہے کہ جذباتی لوگ جلد ہی بیار پر جاتے ہیں اور جلد ہی فیک بھی ہو جاتے ہیں۔ بر فیلڈ بھی ایک جذباتی مخص تھا۔ ای لئے وہ جلدی ٹھیک ہورہا تھا۔ اس کے بعد أس في ندتو مجى سات ۋالرول كا نام ليا اور ند بى كھى يد كها كد ميس غريب ہول ـ مل نے اُس سے کہا کہ تم اب مفی موج کو چھوڑ کر مثبت موج اپنا چکے ہو۔ يه بان على جب موقع لم د برات را كرور ا۔ میں تبدیلی کے عمل سے گزر دہا ہوں۔ - يل برلحد ببتر بوتا جارها بول-ا مید کی روشی دکھائی وے رہی ہے۔

الله علم وه ع جوعظم كام كر ربا ع- وه نيس جو صرف ييد كما ربا ع-نہارے ٹاگردتم سے محبت کرتے ہیں اور ایک اچھے استاد کی حیثیت سے لوگ تہارا اترام كرتے ہيں۔ اس لئے تم اصل دولت لعني سكون كى دولت سے مالا مال ہو۔ جب میں خوثی اور پُرمرت زندگی کے بارے میں غور کرتا ہوں تو مجھے محسوس ہوتا ہے کہ خوشی نام ہے مہر یانی کا، محبت، خدمت اور عنایات کا۔ اگر اِس کیل منظر می دیکھا جائے تو میں نے خوشی حاصل بھی کی ہے اور خوشیوں کو بانٹا بھی ہے۔ میں اُس صبح کو مجھی فراموش نہیں کر سکتا جب میری ماں اس دنیا سے رخصت اول تھی۔ میری مال ایک عظیم خاتون تھی۔ اس نے میرے اندر احماس کا جذبہ پیدا کیا تھا۔ اُس نے مجھ پر مہر بانیاں کی تھیں اور مجھے دوسروں پر مہر بان ہونا سکھایا تھا۔ میں آج بھی اپنی مال کے مہریان ہاتھ کو اپنے کدھے پر محسوس کرتا ہوں۔ جب کوئی آپ پر مہریانی کرتا ہے یا آپ کی پر مہریانی کرتے ہیں تو دونوں صورتوں میں خوشی کے جذبات آپ کے اندر ایک گہری روحانی آ سودگی پیدا کرتے ہیں۔ میں اور میری بوی روت ہائگ کا نگ میں ایک پل کی سرھیاں چڑھ رہے تھے۔ رش کی وجہ سے روت کا پاؤل پھلا اور وہ گر پڑی۔ ایک چینی اوک نے جلدی ے روت کو سہارا دے کر اُٹھایا۔

پر اُس لڑی نے بوچھا آپ کو چوٹ تو نہیں گی؟ روت نے کہانہیں، میں

بم نے اُس کی طرف دیکھا۔ یہ بات کتے ہوئے اوک کاچیرہ خوتی سے چیک رہا تھا۔

جب آپ کی کی مدد کرتے ہیں یا اُس سے کوئی بھلائی کرتے ہیں تو آپ کو

میک ہوں۔ ہم نے اُس کا شکریہ اوا کیا لین وہ اصرار کرنے گی کہ آپ میرے

ساتھ آئیں۔ میں آپ کو کچھ بلاؤں۔ ہم نے ایک بار پھر لوک کا شکریہ ادا کیا۔

لاک نے کہا "ر مجھے کی کی فدمت کر کے بہت ہی فوقی ہوتی ہے۔"

ایک روز قلب جھ سے کہنے لگا کہ ڈاکٹر نارمن میرے والد اور بھائی کے پاس

جيماسو جورويباني بن حاؤ جب آپ یہ فیصلہ کر لیں کے کہ آپ جو کر رہے ہیں وہ سیج ہے اور آپ کو ان كام ك مح مون ير بورا يقين مو كاتو بحرآب كى كاركردگى مين حرت الكيز حد تك اضافہ ہو جائے گا۔ وجہ سے کہ حق اور کی کے اندر ائی بے پناہ طاقت ہوتی ہے زندگی میں بھی بھی ایا بھی ہوتا ہے کہ آدی غلط فیصلہ کر لیتا ہے۔ جن لوگوں میں خلیق صلاحیت ہوتی ہے وہ جلد ہی اپی غلطی کو محسوں کر لیتے ہیں۔ اس لئے جب بھی آب کو غلطی کا احماس ہو فورا اپنا زرخ موڑ لیج اور صبح کام کی جانب واپس آ جائے۔ مثبت سوج آدی کو یمی بات سکھاتی ہے کہ اپنی غلطی کی فورا اصلاح کر لی جائے۔ میں کچھ ایسے لوگوں کی بات بھی کرنا جا ہتا ہوں جو بہت دولت مند تو نہیں

لیکن بوی مطمئن زندگی گزار رہے ہیں۔

ميرا چازاد ظب ايك اعلى درج كا ماير تعليم ب- وه چند سال ايك بوب عبدے پر فائز رہا۔ وہ آ کفورڈ کے ایک کالج کا صدر بنا۔ فلپ کے والد ایک بہت بدے بنک میں اعلی ترین عبدے پر کام کررہ تھے۔ قلب کے والد چاہتے تھے کہ أن كا بينا بھى أن كے نقشِ قدم ير چلتے ہوئے بك كى ملازمت اختيار كر لے لكين فلپ کو کارلج میں پڑھانے سے زیادہ ولچینی تھی۔ فلپ کا ایک چھوٹا بھائی ذاتی کاروبار كرتا تها اور خوب دولت كما ربا تها\_

ب حماب دولت ہے۔ میرے پاس اتنا بیر نہیں۔ لین جھے درس و تدریس لینی پڑھانے کے پیٹے سے والہانہ عشق ہے اور میں مطمئن زندگی گزار رہا ہوں لیکن میرے والد اور بھائی بے تار دولت اور جائیداد کے باوجود مطمئن زندگی نہیں گزار رہے۔ میں نے کہا کہ فلپ جو مطمئن زندگی گزار رہا ہے اصل میں وہی کامیاب آدی ۔ دولت میں وہ عزت اور عظرت نہیں جو کسی اعلیٰ مقصد کے ساتھ محبت اور وابسکی



